

# وياردل

دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ رات میں خواہ کسی وقت بھی سوئی ہو، تبح اپنے مقررہ وقت پر ہی اس کی آنکھ کل جایا کرتی تھی۔ اگر چہ کہ رات بھی وہ کونسا بہت بھر پوراہ رکھمل نیند سوئی تھی۔ گزشتہ پندرہ دنوں کی طرح کل رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیس ہی بدلی تھیں۔ بھی سوئی ، مجھی جاگی بھی ڈر کراٹھ بیٹھی ، پھر بھی نئے سال کی اس پہلی تبح وہ اپنے مقررہ وفت پر ہی اس ناکھمل اورادھوری نیندسے بیدار ہو چکی تھی لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کرے کیا؟ یہاں اپنے اس گھر میں وہ بالکل تنہا ہے ، بالکل اکبلی۔

وہ کس کے لئے بستر ہے اٹھے، وہ کس کے لئے کمرے سے نگلے۔ جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہی اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ پورادن بھی اس بستر پر لیئے کمرے میں مقیدگز اردے تو کوئی اسے پوچھنے بیں آئے گا کہآج وہ اٹھ کیوں نہیں رہی۔ کہیں وہ بیار تونہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تونہیں۔

یے خودتری تھی۔ یہ بدترین خودتری تھی مگروہ کیا کرتی۔ان دنوں اس کا کہیں جانے آنے کا تو کیاا پنے کمرے تک سے نگلنے کو جی نہ چاہتا تھا۔وہ روتی نہیں تھی۔ پیتنہیں وہ کچھے موں کرتی بھی تھی کہیں کہا گرسو چنے اورمحسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہوجاتی۔ سے میں میں میں میں ہے جو جسوس کرتی بھی تھی کہیں کہا گرسو چنے اور محسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہوجاتی۔

عمر بھراس سے بہت ناراض، بہت خفااور بہت دورر ہنے والی اس کی ماں اس بار حقیقتا اس سے بہت دور چکی گئی تھی اسے بالکل تنہا، بالکل اکیلااور بےامان چھوڑ کر کینیڈاا پی بہن کے پاس چکی گئی تھی۔

وہ ان کا غصبہ ان کی ناراضی ،ان کی اپنے ہے ذہنی دوری سب سینے کی عادی تھی گروہ یوں اس سے ناراض ہوکر ،اسے اس کے حال پر جھوڑ کرکینیڈ اخالہ کے پاس جاسکتی ہیں؟

وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہ آتا ۔کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہوسکتی ،کوئی ماں اتنی سخت دل نہیں ہوسکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا حجوز کراس سے ناراض ہوکرخود دوسرے ملک جا بیٹھے۔

اس کے بالکل برابر والا گھراس کے ماموں کا تھا۔می اے اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کرگئی تھیں ۔وہ اے خدا حافظ تک نہ کہہ کرگئی تھیں ۔انہوں نے اس کی طرف مڑ کردیکھا تک نہیں تھا۔

وہ کیوں جارہی ہیں؟ وہ کتنے دنوں کے لئے جارہی ہیں؟ وہ کب آئیں گی؟ اورسب سے بڑھ کراہم بات ان کی غیرموجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی؟ ان کی جانب سے الیم کسی بھی بات کا اس شدید ناراضی کے عالم میں کوئی ذکرنہیں ہوا تھالیکن اگر دل میں انہوں نے بیہ سوچ کرخود کواطمینان ولا دیا تھا کہ ان کے برابر والا گھر تو ان کے سکتے بھائی کا ہے،جس بیٹی سے وہ ناراض ہوکر دور دیس جارہی ہیں وہ اپنے ماموں

WWW.PARSOCIETY.COM

کے گھررہ لے گی ،اگرانہوں نے ایباسوچا تھاوہ تب بھی ماموں کے گھر ہر گزنہیں گئے تھی۔

وہ کیوں کس کے گھر جائے۔وہ کیوں کس کے گھر رہے، جب اس کی جنم دینے والی ماں کواس کی پروانہیں ہے پھر دہ کسی دوسرے سے کوئی آس کیوں باندھے؟ وہ ساری دنیا سے خفاتھی۔وہ ساری دنیا سے ناراض تھی۔وہ مجل ماموں کے کہنے اور معیز کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھرنہ گئی تھی۔

وہ پندرہ دنوں ہے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکیلی رہتی۔ وہ ساری رات اکیلی رہتی ، ان کے اور مامول کے گھر وں کے نتیج دیوارتو ڈکر جوایک گیٹ گھر وں کے نندر بھی نکالا گیا تھا ہے بھی وہ بندر کھتی۔ رات میں ایک مبلکے سے کھٹے اور آ ہٹ تک سے وہ اٹھ بھروں کے نتیج دیوارتو ڈکر جوایک گئے ہے کھٹے اور آ ہٹ تک سے وہ اٹھ بھیتی ۔خوف سے کا نیتی رہتی گر ماموں کے گھر ند جاتی ، اگر بیضد تھی ہے ، بیضد ہی تھی۔ اگر می ضد دکھا سکتی ہیں ، اسے اکیلا چھوڈ کر جا سکتی ہیں ۔ تو پھروہ بھی ضد دکھا سکتی ہے۔ وہ بھی ان ہی کی بیٹی ہے۔

ز ہرامای کئی بارا سے سرکش اورخودسرقر ارد ہے چکی تھیں بلکہ ان کے مطابق تو ممی کے اے اکیلا چھوڑ کرجانے کی قصور واربھی کلمل طور پر وہی تھی۔ ان کے ان تبصر وں میں نیا پچھ بھی ندتھا۔ وہ پہلے بھی کئی بارا ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں ان بھی القاب سے نواز اکرتی تھیں۔اس کی زبان کی طراری سے خاکف رہتی تھیں۔اس لئے منہ پرصاف پچھ نہ کہہ یا تمیں تو در پر دہ طنز کے تیرضر وربرسا تمیں۔

مختلف بات اس بار بیتی کے تجل ماموں بھی اس ساری صور تحال کے لئے قصور دارائ کو بچھتے تنے۔اے ماں ہے محبت نہیں ،اے مال کے غموں کا کوئی احساس نہیں ،کیسی بیٹی ہے وہ جو مال کے دکھوں کا مدا داکرنے کے بجائے ان میں اضافہ کا باعث بن ربی ہے۔

یکون ہے دکھ تھے جن کا مداواصرف دولت کے حصول کے ذریعے ہی ہوسکتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھتی نہتی ۔کوئی فائدہ نہیں تھا سچھ کہنے کا۔اے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔

جب ماں بنی بیٹی کونہ مجھر ہی ہوتو کسی دوسرے سے کیا گلہ؟

معیز ان دنوں اپنے برنس کے کام سے جا ئنا گیا ہوا تھا، اگروہ یہاں ہوتا تو وہ اس سے سب پچھ کہتی اورا پنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ سب ہوتا ہی کیوں؟ وہ ممی کواتنی جذباتی اورامیچور حرکت بھی نہ کرنے ویتا۔وہ یقیناً نہیں کینڈا جانے سے روک لیتا۔

انہوں نے معیز کو بیٹا بنایا ہوا تھااور جس وقت وہ کسی ضد پراڑی ہوتیں تو صرف معیز ہی اگر چاہتا توانہیں اس ضدیے بازر کھ سکتا تھا۔ معیز اس کا کزن تھا، اس کا دوست تھا۔ اپنی پوری فیملی میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوتی اور ڈبنی ہم آ جنگی تھی تو وہ معیز مجل ہی تھا۔ وہ اس کے انٹلیکٹ (Intellect) کو مجھتا تھااور اسے سراہتا بھی تھا۔

وہ نہ زہرامامی کی طرح طنز کرتا ،نے تجل ماموں کی طرح تھیجتیں نیمی کی طرح اس سے شاکی وبدگمان رہا کرتا۔ ڈیڈی کے انقال کے بعد جب بتدرج ممی بھی اس سے ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئیں تب معیز ہی وہ واحد شخص تفاجس نے ہمیشدا سے سمجھا ، اسے سنا ،وہ اس سے کہدن کر ہمیشدا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرلیا کرتی تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

صبح سویرے کی بیدار ہوئی آخر وہ ساڑھے گیارہ بجے بستر سے اٹھ گئے۔ یکم جنوری کی اس خوب سروضح مٹھنڈے پانی سے نہانے کے لئے خاصی ہمت در کا رتھی گرخو داذیتی کی جن کیفیتوں کا وہ شکارتھی ایسے میں اسے ٹھنڈا پانی ہی اپنی تھکن اور بو چھل پن دور کر تامحسوس ہور ہاتھا۔

کانی دیر شاور کے بیچے کھڑی وہ شعنڈے پانی کوا ہے جسم پر بہاتی اپنے مردہ ہوئے اعصاب اور جسم کوتو انائی پہچانے کی کوشش کرتی رہی۔

نہانے کے بعدوہ ہے دلی اور پڑمردگ سے چلتی کچن میں آگئے۔ اس نے کل دو پہراور رات بھی کچھ نہ کھایا تھا اور اس وقت بھی کچھ کھانے کواس کی طبیعت راغب نہیں تھی اسی لئے وہ اپنے لئے فقط ایک کپ چائے کا اہتمام کررہی تھی۔ چائے کا کپ لے کروہ بچن سے باہر نکل آئی۔

کواس کی طبیعت راغب نہیں تھی اسی لئے وہ اپنے لئے فقط ایک کپ چائے کا اہتمام کررہی تھی۔ چائے کا کپ لے کروہ بچن اس کھمل خاموثی پورے گھر میں سنائے اور ویرانی کا راج تھا۔ صرف اس کے اپنے چلنے سے ایک معمولی ہی آواز پیدا ہورہی تھی اور دہ بھی اس کھمل خاموثی اور گہرے سنائے کا مزید شدیدا حساس دلارہی تھی۔

ممی پندرہ دن پہلے جب یہاں تھیں تب بھی دن کے اوقات میں وہ بھی گھرپر نہ ہوا کرتی تھیں۔ان کی مبح سے رات گئے تک کی ہے شمارہ بے حساب مصرہ فیات ہوا کرتی تھیں، مگر تب ان کے مختلف گھریلوا مور کے لئے مامور کئے کئی ملازم یہاں ضرورموجود تھے ممی کے جانے کے بعد دسمبر کامبینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے پورے مہینے کی تنخوا ہیں ہاتھ میں پکڑا کران سب کوفارغ کردیا تھا۔گھر میں صرف دوافرا داوران کا بھی زیادہ وقت گھر سے بہرہی گزرتا ہو پھرنو کروں کا ہے جم غفیراکٹھا کرنے کی تک کیاتھی۔

وه می کی موجودگی میں بھی اتنے ڈھیر ملاز مین کے رکھے جانے پر بھی خوش نہ ہوئی تھی اوراب ان کی غیرموجودگی میں تواس بے مقصد فوج کواپنے سر پر سوارر کھنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔

وہ اب اپنے پل ہوتے پر زندگی گزارے گی تو اپنے بل ہوتے پر فی الحال وہ کئی کیا ایک نوکر بھی افورڈ نہیں کرسکتی۔اسے کسی کی کسی دولت جائیدا دسے کوئی سروکار نہیں۔جس بات پرممی اس سے ناراض ہوکر گئیں وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم خود کو ہرا متنبار سے حق پر اور درست مان رہی تھی۔زندگی کی انجھی گفتیوں کوسلجھاتی وہ باہر لاان میں آگئی۔گیٹ کے پاس رول ہوا آج کا تاز ہاخبارگرا تھا گریہ کیسالطیفہ تھا کہ اس کے ساتھ پیچھلے کئی دنوں کے اخبار بھی اسی طرح رول ہوئے پڑے ہے۔

شاید چار یا پانچ دنوں سے اس نے یہاں سے اخبارا ٹھائے ہی نہیں تھے۔ وہ کپ ہاتھ میں لئے گیٹ تک آئی اور سارے اخبار پھھا یک، کچھ دوسرے ہاتھ میں سنجال لئے۔انہیں بے دلی سے لان چیئر پرڈال کروہ دوسری کری پر بیٹھ کرچائے کے گھونٹ لینے گئی۔

اس کی بھوک، پیاس بالکل مری ہوئی تھی۔اس وقت بھی جائے کے گھونٹ حلق سے اتار نے اسے بینیں محسوس ہور ہاتھا کہ کل پورا دن ایک لقمہ بھی حلق سے نداتار کرآج اسے ضرور پچھ کھالینا جا ہے۔

اس کی زندگی کی تمام الجھنوں کاحل کیا نکلےگا؟ زندگی اس طرح کب تک گزرے گی؟ اس کے پاس نہ کوئی دوست موجود تھا نہ ہمدرو، وہ مس کے پاس جائے ، وہ کس سے مشورہ مائلگے۔

خودکوزندگی میں اتنا نتہا ،اتنا ہے امان ،اتناغیر محفوظ اوراتنا اکیلا اس نے بھی بھی محسوس نہ کیا تھا جتنا پچھلے پندرہ دنوں ہے کررہی تھی۔

WWW.PARSOCHETY.COM

شایدمعیز لاہور میں ہوتا تو دہ اس ہے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھ سکھا وردل کی باتیں کہدلیتی گر کہدد سینے سے بھی کیا ہوتا۔ زندگی جن الجھنوں اور جن مشکلات میں گھری ہے دہ تو ویسے ہی گھری رہتی۔

چائے کے کپ میں ہے آخری گھونٹ لیتے اس نے برابروالے گھر کی طرف دیکھا۔ رات وہاں نیوایئر پارٹی تھی۔ نئے سال کاجشن خوب زور دشور سے منایا گیا تھا۔ پوری رات وہاں سے شورشرابا، بہت تیز آواز میں بختامیوزک، قبیقیے با تیں، آوازیں سب یہاں تک بھی آتے رہے تھے۔ رات وہاں بہت ہنگامہ خیز انداز میں زندگی جاگی تھی اوراب دن کے ساڑھے بارہ بے بھی وہاں زندگی گہری نیندسور ہی تھی۔

رات بحرجاگ کرنے سال کا بھر پورانداز میں جشن منانے والے اب اپنے تھکن اتاررہے تھے۔

گھرے افرادتو کیااے وہاں ہے کسی ملازم تک کے چلنے پھرنے مایا تیس کرنے کی آوازنہ آرہی تھی۔

کل رات، وقت کے وقت اے بھی نون کر کے اس کی کزن ارم نے اس پارٹی میں شرکت کی بہت رسمی می وعوت دی تھی لیکن اگریہ بہت پراخلاق اور پر جوش بلا دابھی ہوتا وہ تب بھی وہاں نہ جاتی ۔

ان دنوں تو خیروہ زندگی ہی ہے بے زار ہور ہی تھی گر جب ایسانہیں تھا تب بھی بسنت اور نیوائیر نائٹ اور نیوائیر پارٹیر جیسی لغویات کو اس نے ہمیشہ پخت تاپیند کیا تھا۔

مجھی ای گھریرایی کوئی ہے مقصداورفضول پارٹی رکھتیں تو وہ دل پرکڑ اصبط کرتی بحالت مجبوری صرف ان کی تاراضی کے خوف ہےاس میں شریک ہوا کرتی تھی۔

چائے کا خالی کپ میز پررکھ کروہ کری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خٹک اور ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کا ملال اور یاسیت مایوی میں اور مایوی ہے جسی میں بدل رہی تھی۔وہ اتن بے جس سی کیوں ہور ہی ہے؟ اسے خود پرجھنجھلا ہٹ ہوئی۔ وہ کھل کرروتی کیوں نہیں۔ایک بارخوب کھل کررو لے توشایدا ندر کا سارا غبار نکل جائے۔

اندرفون کی بیل نئے رہی تھی اوروہ ہے جسی سے بیٹھی کیاری میں تھلے نئے پھولوں کود کیھر ہی تھی مگرفون پر جوکوئی بھی تھاوہ اتن جلدی ہمت ہارنے کو تیارنہ تھا۔فون کی بیسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہو کمیں تو نا جارا ٹھرکراندرآئی۔

'' ہیلو۔''خاصی بےزاری سے اس نے ہیلوکیا۔

وہ ان دنوں الی ہی چڑچڑی اور بدمزاج سی ہور ہی تھی۔

''میں ولی بول رہاہوں۔''ہیلو، ہائے اورسلام دعا کے بغیر بیفقرہ اس کی ساعتوں سے مکرایا۔

"اوہ ....."اس کے ہونٹ نا گواری سے بھر پورانداز میں سکڑے۔

وہ اس وفت دنیا کے کسی بھی فرد کی آ واز سننے کو تیار ہو سکتی تھی ،سوائے اس ایک شخص کے۔

اس کی زندگی کی ہرا مجھن، ہر پریشانی اور ہرمصیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت

WWW.PARSOCIETY.COM

کرتی تھی۔اس دنیامیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اگروہ ولی صہیب خان اس میں نہ ہوتا یا کم از کم وہ فارہ بہروز خان کی دنیامیں تو نہ ہوتا۔ ''میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔''اس کے پچھ کہنے کا انتظار کئے بغیر وہ فوراً بولا۔

نے سال کے اس پہلے دن جوسب سے پہلی آ وازاس نے نی، وہ اس مخص کی ہے اس کے چڑچڑے پن اور غصے میں کئی گنااضا فہ ہوا۔ وہ فارہ ہی بات کررہی ہے، کی تصدیق کے بغیر جود دنوک اور حکمیہ سے لہجے میں اس سے جملہ بولا گیااس نے اس کی طبیعت کومزید مکدر کیا۔ فون پراس سے زندگی میں صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی گر پھر بھی وہ مکارانسان اس کی آ واز بخو بی پہچانتا تھا۔''لیکن میں تم سے ہرگز ملنانہیں ۔۔۔۔۔اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چا ہا گراس نے اس کے انکاری جملے کو کمل ٹرہیں ہونے دیا۔

''میں تم سے Divorce (طلاق) کے سلسلے میں بات کرنا جا ہتا ہوں۔فون پراتنی کمبی بات نہیں ہوسکتی۔بہتر ہے،تم مجھ سے کہیں باہر ملو۔'' وہ یک دم بالکل خاموش ہوگئی۔

يكال اكرغيرمتو تع تقى تويه بات اس بھى بردھ كرغيرمتو قع۔

وہ اس کے سرپرایک آسیب کی طرح تو پچھلے چھ سالوں سے مسلط تھا گرگز رے چھ سات ماہ اس نے جننی اذبیت اور جننی ہے چینی میں گزارے تھے،ایسے میں اسے لگنے لگا تھا کہ میے خص تبھی اس کا چیچھانہیں چھوڑے گا۔

وہ خض ولی صہیب خان جتنا جالاک اور گھمنڈی انسان تھا، ایسے میں یمکن ہی نہ تھا کہ وہ اس سے علیحد گی چاہتی ہواوروہ اسے چھوڑ بھی ویتا۔وہ اس سارے مسئلے کواپنی ناک اورانا کا مسئلہ بنا کراہے ناکوں چنے چبواسکٹا تھااور چبوار ہاتھا۔اس کے منہ سے Divrce (طلاق) کالفظائ کر وہ کتنی وبرتو بے بیٹنی سے ریسیورتھا ہے رہی۔ا سے اپنے کا نوں پریفین نہ آیا۔

" تھیک ہے کہاں ملناہے۔"اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی مایوی اور پڑ مردگی کیے گخت ہی پچھ کم ہوئی ہے۔

وہ کیابات کرنے والاتھا، یہ بعد کی بات تھی۔ نی الحال تو بہی بہت غنیمت نظر آرہاتھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لئے تیار ہے۔ اس کی جانب سے ولی صیب خان تک خلع کا قانونی مطالبہ کب کا پہنچ چکا تھا گرنجانے یہ مسئلہ کب تک لاکا رہنا تھا۔ اسے کورٹ، کجہری، وکیل، جرح، الزامات، جوابی الزامات ہر چیز سے البحون اور کوفت محسوس ہورہی تھی ۔ لوگوں کوتما شاد کھانے اور جگ ہنسائی کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ لوگوں کو گفتگو کے لئے چنچارے دارموضوع ہاتھ آ جائے، ہمدردی کے بہانے لوگ مزالینے آئیں۔

اس کی پہلے ہی ہے مشکل زندگی کومشکل تربنا ئیں۔کورٹ سے باہر، دنیا کوتماشا دکھائے بغیرا گرخوش اسلو بی سے بیدمعاملہ طے ہوسکتا تھا تو اس سے بڑی خوشی اوراطمینان کی بات اس کے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے بیہ بتا کر کہ کہاں ملنا ہے اور کتنے ہجے ملنا ہے ،فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور واپس رکھ کروہ تیزی ہے اپنے کمرے میں آئی۔لہاس تبدیل کرتے وہ خودکوآنے والی صورتحال کے لئے تیار کرنے گئی۔

000

WWW.PARSOCHETY.COM

مقررہ ٹائم پروہ اس ریسٹورٹ کے باہرا پنی گاڑی پارک کررہی تھی جہاں اس نے اس سے ملنے کے لئے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے سامنے ہی کی ایک میز پر ہیٹھا نظر آ گیا۔ وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پروہاں آئی تھی تو وہ وفت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی میز کے سامنے آکر دکی اور پھر کھمل خوداعتادی کے ساتھ کری تھینج کراس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔

اس غیرمکلی ریسٹورنٹ میں کئی نوجوان جوڑے اردگرد کی میزوں پر بیٹے نظر آ رہے تھے۔ نئے سال کا پہلا دن ساتھ مناتے ہ حسین خواب بنتے ،عہدو پیاں اور وعدے کرتے ،سرگوشیوں میں پچھولنشین با تیں کرتے۔

خود پرترس کھانا اے بھی بھی پیندنہیں رہاتھا گر پھر بھی اپنے اردگر دان محبت بھری سرگوشیوں میں مگن جوڑوں کو دیکھے کراس کا دل نے سرے سے آزردہ ہوا۔ ڈیڈی ہے ،اپنی تقدیر سے نئے سرے سے شکوے دل میں پیدا ہوئے۔

جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اورخواب بنے شروع کرتی ہیں اس عمر میں کسی اور نے نہیں اس کے اپنے ڈیڈی نے اس مغروراورمتنگبر انسان کواس کے سرپرمسلط کر کے اسے خواب دیکھنے ہے جق سے ہی محروم کر دیا تھا۔

اس کی اپنی بھی کوئی پیند، کوئی خواہش، کوئی خواب ہوسکتا ہے۔ انہوں نے پھی بھی سوچے بغیراس شخص کواپٹی بیٹی کی زندگ کا مالک بنا ڈالاتھا۔ یہاں اس میز پر اس سامنے والی کری پر معیز جیٹھا ہوتا ، کسی فکر اور کسی اندیشے کے بغیر وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی۔ بےفکری ہے ہنس رہی ہوتی ، تبقیمے لگار ہی ہوتی۔

کاش زندگی اتنی بی آسان ہوتی ، کاش زندگی اتنی بی ہماری خواہشوں کے تابع ہوتی ۔سر جھٹک کرخودکواس خودتری سے باہر نکالتے اس نے سامنے اکڑ کر بیٹھےاس مغرور گھمنڈی شخص کودیکھا۔

ویٹران کی میز کی طرف آیا۔اس سےاس کی مرضی بوجھے بغیراس نے دوکپ کافی کا آرڈر کردیا۔

وہ یہاں پچھکھانے پینے اور دوستانہ گپ شپ کرنے آئی بھی نہیں تھی ، وہ یہاں اپنی طلاق کی بات کرنے آئی تھی اور طلاق کبھی بھی دوش اور محبت میں نہ تو دی جاتی ہے اور نہ لی جاتی ہے ، اس لئے جب کافی ان کے آگے سروکر دی گئی وہ تب بھی اس سے لاتعلق ہی بیٹھی رہی۔ آرڈر ہونے اور کافی آجانے کا وقفدان کے پیچ کممل خاموشی میں گزراتھا۔

وہ خود سے بات شروع کرنانہیں چاہتی تھی ،اس نے بلایا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر جووہ کہنا چاہتا ہے وہ اسے پہلے بغور سنے اور سمجھے گی ،اس کے بعد کچھے بولے گی۔

وہ اس دوران بالکل خاموش اوراس سے بے نیاز ولاتعلق سار ہاتھا۔ کا فی سروہوجانے کے بعد بی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ''تم Divorce (طلاق) چاہتی ہو۔'' بیسوال یا تصدیق چاہنے والافقرہ نہ تھا، بیگو یاکسی بات کا آغاز تھا۔'' میں تمہاری بیخواہش پوری کرنے کے لئے تیارہوں۔'' ایک ڈرامائی ساوقفہ دے کروہ اپنی کافی میں شکر ملانے لگا۔

سانس روک کراس نے جیرت اور بے بیٹن سے اسے دیکھا۔وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوجائے گا، یہ توجیسے کوئی خیال

WWW.PARSOCIETY.COM

وخواب کی بات تھی۔ ایسے ظالم اور متکبرلوگ کتنے انا پرست اورخود سر ہوتے ہیں۔

وہ جانتی تھی خود جاہے وہ کسی بھی من بیندلڑ کی ہے جب دل کرتا شادی کر لیتا تگراہے نجانے کب تک اپنے نام کے ساتھ لٹکا کرر کھنے والا تھا۔اتنے بااثر لوگوں سے براہ راست مقابلے کے لئے جمل ماموں نے بہت اچھے وکیل کا بند وبست کیا تھا۔

وہ خلع کے لئے اس کی طرف ہے بہت اچھے اور مضبوط ولائل دے گا گریہاں قانون، گواہ، بجے، عدالتیں اور انصاف سب طاقتور ہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کے پاس جتنی دولت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، وہی اتنا کامیاب ہے۔

کون جانے ولی سے خلع کی صورت علیحدگی اسے کتنی خواری اٹھانے کے بعداورخود پر ،اپنے کر دار پرکون کون کی تہتیں لگوانے کے بعد سب جا کرنصیب ہو۔

''لیکن اس کے لئے میری ایک شرط ہے۔ یوں سمجھالو، میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل یا ایک ایگر بہنٹ کرنا چا ہتا ہوں۔ اگرتم میرے ساتھ یہ ڈیل یا ایگر بہنٹ کرنا چا ہوتو میں تمہیں ہرطرح یقین دلانے کے لئے تیار ہوں کے تمہیں تمہاری حسب خواہش آزادی کا پروانہ دے دوں گا، مہیں تو تمہارے مرضی ہے۔ میں ظاہرہے تمہیں مجبورتو کروں گانہیں۔''

اگر کوئی دھمکی اس کے لفظوں ہے نہیں جھا تک رہی تھی تو اس کی نگا ہوں ہے ضرور چھلک رہی تھی۔'' میں کب تک تنہیں اٹاکا کرر کھ سکتا ہوں ۔ میں کتنا تنہ ہیں خواروز کیل کرسکتا ہوں۔ بیتم اچھی طرح جانتی ہو۔'' اس کی نگا ہوں کا بیدھمکا تا تا ثروہ پیجان سکتی تھی۔

طاقت کے زعم میں اکڑتے اس خود پسندانسان ہے وہ کتنی شدید نفرت کرتی ہے، نفرت کی ان گہرائیوں کووہ بھی نا پناچاہتی تو ناپ نہ پاتی۔ ''کیاڈیل؟'' ڈرے یا گھبرائے بغیراس نے اس کی آنکھوں میں آئکھیں ڈال کردیکھا۔

وہ اٹھارہ سال کی فارہ ہبروز خان نہیں تھی جواپنے نکاح کے بعد کتنے مہینوں تک گھرسے نگلتے ہر باریہ سوچ کرڈ رجایا کرتی تھی کہ کہیں بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والاشو ہراسے اغواء نہ کروالے ،اسے زبروسی اٹھا کرنہ لے جائے۔وہ آج ایک کوالیفائیڈڈ اکٹرتھی۔

ایے وشمن کی طافت کا سے بالکل ٹھیک طرح اندازہ تھا مگروہ اس طافت سے ڈرکر برزولوں کی طرح تفرتھر کا نپ نہیں رہی تھی۔نداس کے ہاتھ کیکیار ہے تصاورنداس کی آواز۔

' وہتمہیں تین مہینوں تک آغاجان کے پاس ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، اگر آج تم میرے ساتھ چلوتو آج سے
کے کر 31 مارچ تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگرتم ایسا کرنے پر آمادہ ہوتو کیم اپریل کوجوتم چاہتی ہووہ تمہیں مل جائے گا۔'' ہڑا پروفیشنل
اور برنس لا ٹیک اسٹائل تھاان جملوں کا۔گویا واقعی یہاں ایک کاروباری ڈیل طے پار ہی تھی۔

یہ بات اس کے لئے غیرمتو قع تھی۔ ڈیل کے لفظ پروہ کچھ خاص چوگئ نبیں تھی ،اے لگا تھاوہ اس سے کہے گاتم جائیدا دیمس اپ سارے حق سے دستبر دار ہوجاؤ ، میں بدلے میں تنہیں طلاق دے دول گا۔

وہ نہ حسینۂ عالم تھی ، نہ دنیا کی آخری لڑ کی جس کے عشق میں وہ فنا ہور ہا ہو۔ جتنے عرصہ سے طلاق اور خلع کی میکھینچا تانی ان دوگھر انوں کے

WWW.PARSOCHETY.COM

درمیان چل رہی تھی اگر کوئی غیرت مندمرد ہوتا تو کب کا اس لڑکی کوآزاد کرچکا ہوتا جو بالکل صاف اورواضح کہدر ہی تھی کداس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔

فارہ اے ناپند کرتی ہے، فارہ کی ممی اے ناپند کرتی ہیں، اس کے باوجودوہ آج تک اس رشتے کو نبھانے کے لئے دل وجان ہے آبادہ
ہے۔ اس نکاح کوزبرد تی قائم رکھنے کی وجوہ میں سرفہرست یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی تھی کدایک تو وہ اس کے علیحدگی کے مطالبے کوغیرت اور اناکا
مسئلہ بنا بیٹھا ہے اور دوسراوہ جائیداد کی تقسیم نہیں چاہتا جس جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ فارہ سے شادی کی صورت میں وہ سب اس کے پاس زئی
تھی اور علیحدگی کے نتیج میں ظاہر ہے وہ فارہ کے جھے کا مالک تونہیں بن سکتا تھا۔

اس کی ممی نے ضلع کے ساتھ ساتھ آ غا جان کی جائیدا دمیں فارہ کے جھے کا بھی مطالبہ کررکھا تھاا ورا سے ڈیل لفظ سے بہی شک ہوا تھا کہ وہ اس سے جائیدا دہے دستبر داری کا مطالبہ کرے گا اور بیسو چتے ہی وہ خود کو ذہنی طور پراس بات کے لئے تیار بھی کر پچی تھی کہ آ غا جان کی جائیدا دمیں وہ اپنے ہرحق سے دستبر دار ہوجائے گی۔

دولت، جائیدا داس کامطلوب ومقصود نتجهی تقااور نتجهی هوسکتا تھا۔

یہ ولی صہیب خان یا روحی ہبروز خان کا مقصدِ حیات تو ہوسکتا تھا مگر قارہ ہبروز خان کا ہرگز نہیں۔ ولی کتنا بھی گھٹیا، کم ظرف اور پست ذہنیت کا انسان تھا،اس سے اسے اتنی تکلیف نہیں پنجی تھی جتنی اس اذیت ناک سوچ سے کہ اس کی اپنی ممی بھی دولت اور جائیداد کو اپناٹار گٹ اور گول بنا بیٹھی تھیں۔

جائے آغاجان کو ہرانے کے لئے انہیں جھکانے اور شکست دینے کے ہی لئے مگروہ جائیداد میں جھےکا مطالبہ کرتو رہی تھیں۔ اناکی بیا یک بجیب وغریب جنگ تھی ان کے اور آغاجان کے بچے جس میں ہر خسارہ اور ہر نقصان اس کے جھے میں آرہا تھا۔ می اوراس میں بنیادی اختلاف اور جھگڑے وکشیدگی کا سبب ان کا بیمطالبہ ہی تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے کو تھم بیروہ بچپیدہ اس دوسرے مطالبے ہی نے کرے رکھ دیا تھا۔ لیکن اب بیولی ڈیل کا نام لینے کے بعد کہے کچھا ور ہی رہا تھا۔ اس کی سوچ کے برعکس اور بہت مختلف۔

وہ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہاہے، دھوکہ دہی اور مکاری پربنی ہیکوئی نیا آئیڈیل اس کے گھٹیا دماغ میں آیاہے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اور وہ بغوراس کے چبرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے اپنی ہات کارڈمل اس کے چبرے پر پڑھنے میں محوضا۔

'' تم سے بول رہے ہو، میں کیسے یقین کرلوں؟ میرے تین مہینے وہاں رہنے سے تنہیں یا آ غا جان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟''

''تم مطلب اورمقصد کوچھوڑ دو ہمہیں وہاں جانا ہے۔ آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کرر ہنا ہے۔ اس دوران طلاق اورخلع کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ اگرتم ایسا کرنے پر راضی ہوتو میں آج سے تھیک تین مہینے بعد تمہاری ہرخواہش پوری کردوں گا۔''وہ اپنے مخصوص حاکمانہ اورمغرورانداز میں فورا بولا ، دوٹوک اور مشحکم لہجے ہیں۔

"اوراس بات کی کیا گارنی ہے کے فرسٹ اپریل کومیں فول نہیں بنائی جاؤں گی جمہیں کیا میں اتنی احق نظر آتی ہوں کہتم زبانی مجھ سے کوئی

WWW.PARSOCIETY.COM

معاہدہ کرو گے اور میں اس پراحمقوں کی طرح آبھیں بند کر کے اعتبار کرتی تہارے پیچھے چل پڑوں گی؟''اس مغرورا نداز پرول میں شدیدنفرت محسوں کرتے ، وہ طنز میاوراستہزائیا نداز میں بولی۔

""اتنى قابل اور عالم فاصل ۋا كنز كواحمق سمجھنے كى غلطى ميں كبھى بھى نہيں كرسكتا۔ تمہارى قابليت اور ذبانت كاميں پہلے ہى سے معتر ف ہوں۔ تب بی تو جانتا تھا کہ بیہ بات ہوگی اور تب ہی بیا یک قانونی دستاویز تیار کروا کرلا یا ہوا ہوں۔''اس کالب ولہجہ سجیدہ اور بالکل پروفیشنل تھا۔ بولنے کے دوران وہ میز پرر کھے سیاہ رنگ کے لیدر ہر یفک کیس کو کھسکا کرا ہے سامنے کر کے اس میں سے پچھونکا لنے لگا۔ وہ خاموشی سے اے دیکھتی رہی۔اس نے بریف کیس میں سے ملکے پیلے رنگ کا ایک کا غذنکال کراس کے سامنے رکھ دیا۔

''اے دیکھاو،خواب اچھی طرح پڑھاو، پڑھی کھی اور خاصی ذبین لڑکی ہو،ا تنا تو اے ایک نظر دیکھے کر ہی جان لوگی کہ بیمیری طرف سے ا یک عہد نامہ ہےاوراس کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔اس پرمیرے دستخط کے علاوہ دومعتبرسینئر وکلاء کے دستخط بطور گواہ موجود ہیں۔

کوئی بھی معاہدہ یا Pact برابری کی سطح پر ہوتا ہے مگر ہمارے اس معاہدے میں اپر ہینڈ (Upper Hand) میں تہمیں دے رہا ہوں۔ آج ہے ٹھیک تین ماہ بعد کیم اپریل کوفارہ بہروز کاہرمطالبہ ای کی طے کردہ شرائط پر پورا کرنے کا قانو ناپابند ہوں گا۔ جاہے وہ مطالبہ طلاق کا ہو، جھتی ے قبل کے حق مہر، جائیداد میں حصے کا یاان کے علاوہ کسی اور بھی چیز کا ، جب ہرمطالبہ کہددیا تو وہ ایک سے زیادہ مطالبات بھی ہو سکتے ہیں۔

اول تواس کی نوبت نہیں آئے گی لیکن اگر فرض کرلو کہ تین مہینوں بعد میں تنہارے مطالبات پورے کرنے کے وعدے سے مکر جاؤں تب تم استحریری شہادت کوایک مضبوط دلیل اور ثبوت کے طور پر پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت میں چلی جاؤ، فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا اور ویسے تم سمجھ عتی ہوکہ ایبامیں جا ہوں گانہیں کہ اس میں میری بکی ہے،اس لئے عدالت وغیرہ تک اے لیے جائے جانے کی نوبت آئے گینہیں۔ میں ازخود ہی تنہارے تمام مطالبات بورے کردوں گا۔ بیکاغذ صرف تنہیں یفین ولانے کے لئے ہے۔"

اس نے ایک نظراس کا غذ کواور پھرایک نظرسا منے بیٹھے تخص کودیکھا۔

ا سے جائندا دمیں اپنا حصہ یا دوسری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ، وہ صرف اس سے طلاق جا ہتی ہے، اسے کوئی غرض نہیں پڑی تھی جو اس مخض کو بیوضاحتیں پیش کرتی ،اگروہ سے محصتا ہے کہ دہ آغا جان کی جائیدا دمیں اپنا حصہ چاہتی ہے تو بے شک شوق سے مجھتار ہے۔

وہ اکیلے میں ماں سے جا ہے اس مسئلے پر جتنا بھی اختلاف کر لے مگراس مخض کوتو یہ ہرگز بھی نہیں بتائے گی کہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ اس کی ممی کا ہے ،اس کانہیں اور اس معالم پر ان دونوں کے تعلقات میں خاصی کشیدگی پیدا ہوگئی ہے۔

وہ اسے دولت، جائیداد کا طلب گار سمجھے توسمجھتارے، خود کونسامختف ہے اور خود کے کوئی باپ کی دولت ہے جس دولت جائیداد کا قانونی مالک ووارث بنا بیٹا ہے وہ جیسے اس کے دادا کی ہے، اس طرح وہ فارہ بہروز خان کے بھی دادا ہی کی ہے۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے دیکھنا، اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ بیاس کا کوئی تکر ہوسکتا ہے،اس سب کے پیچھےاس کی کوئی گھناؤنی سازش ،کوئی جال کارفر ما ہوسکتی ہےاس کا دیاغ اسے سمجھار ہاتھا۔ وہ اس نکاح سے اتنی تنگ آچکی تھی ، اتنی شدید دہنی المجھن اور اذیت کا شکارتھی کدا ہے فتم کرنے کے لئے تین مہینے کیا، چھ مہینے بھی آغاجان

WWW.PARSOCIETY.COM

کے پاس پیٹا ور جاکر رہنے پرآ مادہ ہوجاتی مگریہ یعین تو ہوتا کہ اس سے بچے بولا جارہا ہے اسے کسی نئی سازش یا دھو کے کا شکارنہیں بنایا جارہا۔ وہ کس سے بوجھے، وہ کس سے مشورہ کرے اس کی زندگی کے نیصلے ہمیشہ دوسرے کرتے تھے، بات اس کی زندگی کی ہورہی ہوتی تھی اور اس میں اس کے علاوہ ہاتی ہرکوئی بولا کرتا تھا۔اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ وہ خود بھی کرسکتی ہے، شاید برسوں سے دوسروں کے فیصلے سنتے سنتے وہ یہ بھول ہی گئے تھی ،جب ہی تو اس وقت جو فیصلہ کرنے کا مرحلہ پیش آ یا تو بری طرح الجھنے گئی۔

تحقیش اورالجھن کا شکار ہوتے اس نے سامنے بیٹھے تھی کو ریکھا جواس کے جواب کا ہنوز عجلت بھرے انداز میں منتظر تھا۔ '' فیصلہ کرنے کے لیمے میں ہمیشدا ہے دل کی آ واز سنو۔''اس کے کا نوں میں اپنے ڈیڈی کی آ واز گونجی۔

ان کی برسوں پرانی پیضیحت جوانہوں نے اے اسکول اور پڑھائی ہے متعلق کسی فوری اورا ہم فیصلے کرنے کے وقت کی تھی۔ تیرہ سال ک عمر میں ان کی پیشیحت اس کی تبجھ میں نہیں آئی تھی تکروہ اس کے حافظے ہے بھی نظی بھی نہیں تھی اور اس وقت نجائے کیوں ان کی پیشیحت اے اچا تک یا دآ گئی تھی۔

شاید برسوں بعد میدکوئی ایسا فیصلہ تھا جو وہ تنہا کرنے جارہی تھی۔اسے سمجھانے ،مخلصانہ مشورہ دینے والا کوئی دوست، کوئی ہمدردان کمحوں میں ایسے میسر نہ تھااور شاید میہ فیصلے کے اس مشکل لمھے کی تنہائی ہی کا احساس تھا جواسے اپنے ڈیڈی کی برسوں پرانی میہ بات یوں ایک دم اور بالکل اچا تک یاد دلا گیا تھا۔

''اکٹر بہت اہم فیصلے ہمیں بہت مجلت میں اور فورا کرنے پڑجاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہوتو ہمارے دل اور دماغ میں جنگ ہی چیئر جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ درپیش ہوتو ہمارے دل اور دماغ میں جنگ ہی چیئر جاتی ہے۔ دل چھے کہتا ہے اور دماغ کی کھاور۔ ایسے میں جوسب سے پہلی سوج دل میں انجرے اس پڑمل کرنا چاہئے۔ دماغ انسان کو اندیشوں میں مبتلا کر کے ہز ولانہ فیصلے کروانا چاہتا ہے جبکہ ول حوصلے اور جرائت کاسبق سکھا تا جو بھے ہو وہ کرنے کو کہتا ہے۔'' ڈیڈی نے ان جملوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔

''سمجھ لوکہ جاراول ایک مشین ہے، اگر ہم نے اسے ۔۔۔۔' 'نجانے کیا کیا جو پچھاسے یا در ہا' '' پچھ بھول گئی، پچھ مجھا، پچھ بالکل نہ بچھ سکی ۔ کم از کم تیرہ سال کی عمر میں تو ان جملوں کا ایک لفظ نہ بچھی سکی تھی اور نہ ہی ان کا مقصد اور مطلب اس پر واضح ہوا تھا مگر آج یہاں فیصلے سے اس مشکل لمحے کا تنہا سامنا کرتے ہوئے اسے ڈیڈی کی پیضیحت اچا تک ہی یا د آئی تھی اور بے ساختہ ہی وہ اس پڑمل بھی کرنے گئی تھی۔

اس کا د ماغ اس مغرورخود پیند شخص پر بھروسہ کرنے ہے انکاری ہے مگراس کا دل ......وہ کیا کہتا ہے۔وہ کیا کہدر ہاہے؟اس نے اپنے دل کی آ واز سننے کی کوشش کی ،اس ہے مشورہ مانگنا چاہا۔

و و حمهیں وہاں چلے جانا جا ہے ۔ 'اس کا دل اس سے میمی کہدر ہاتھا۔

ول کی آ واز سنتے وہ سوچنے گلی کہ آغاجان کے پاس چلے جانے میں کوئی نقصان تونہیں۔ان سے اس کے تمام شکوے، شکا بیتیں، ٹاراضیاں اور گلے جائز اور ہراعتبار سے بالکل درست ہیں۔ پر ہیں تو وہ اس کے سکے وادا ان کے پاس جانے پر آ مادگی ظاہر کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی

WWW.PARSOCIETY.COM

غلط عبك جانے كے لئے تيار مورى ب-

وہ اچھے انسان نہیں۔ جانتی ہے وہ ظالم ، جابر مطلق العنان اور نہایت متلبر مخص ہیں۔ یہ بھی اس سے علم میں ہے ، اس سے جس محبت کا وہ وم بھرتے ہیں، وہ خود پرتی وانا پرتی کے سوا کچھنیں۔ جو بیٹے کی موت کواپنے فائدے کے لئے استعال کرنے کی گھٹیاا ورغیرا خلاقی حرکت کرسکتا ہے، وہ بہوکو نیچا دکھانے اور ذلیل و بے عزت کرنے کے لئے پوتی ہے محبت و جا ہت کے ہتھیاراستعال کر کے اسے مال کے خلاف اکسانے کی حرکت

چلومان لیا۔ آغا جان بیموجودہ ڈرامہ، بیسب معاہرہ وعاہرہ کا کھیل محض ممی کو نیچا دکھانے کے لئے کررہے ہیں بیاان کا دست راست ولی ان سے ایسا کروار ہاہے۔

""تم طلاق اورخلع کاشورمپار بی ہواورمیری ہوتی تو مجھے اتن محبت کرتی ہے کہ بخوشی میرے پاس میرے گھر آ کررہ رہی ہے۔" ان کی اناممی کے مقابل بیسب کچھ کہد کر بہت خوش ہوگی اور پھر بہت فیاضی دکھاتے وہ پوتی ہی کی محبت میں ،اس کی خواہش کا احتر ام کرتے ،اعلی ظرفی ومحبت کا ثبوت فراہم کرتے اپنے پوتے ہے اس کی جان بخشی کروا کراپی انا کومزیداو نیچائی پر پہنچادیں گے۔

کٹیکن اس سارے ڈرامے ہے بیتو بہرحال ہوگا کہ ولی صہیب خان ہے اس کی جان بخشی واقعی ہوجائے گی۔ولی اس کے پاس آغا جان کی اجازت ہے یہ پلان لے کرآیا ہے یا بیاس کے اپنے سازشی ذہن کی کرشمہ سازسوچ ہے، وہنییں جانتی تھی کیکن بیضرور جانتی تھی کہمی اورآ غاجان کے چی جو بیجیب وغریب اور تکلیف دہ انا کی جنگ جھے برسول سے چھٹری ہے اور جس میں وہ دونوں ہی اسے اپنے ہتھیار کے طور پر استعال کررہے ہیں، وہ اس سے بری طرح عاجز ہے، تنگ آچکی ہے، تھک چکی ہے۔

اوران چےسالوں میں ہے جو پچھلے چےسات مہینے گز رہے ہیں، وہ تواذیب اور تکلیف میں گزشتہ ہراذیت ہے بڑھ کر ثابت ہوئے ہیں۔ چھسات مہینوں سے جواذیت وہ سہدرہی ہے جس در داور جس کرب سے وہ گز ررہی ہے، وہ نا قابل بیان حد تک تکلیف دہ ، سخت اور کڑی ہے۔ اس کا اٹھنا ،سوناء جا گنا ،کھانا پینا ،سکون ،چین آ رام سب پچھتناہ وہر باوہو چکا ہے۔

ممی تو محض پندرہ روز پہلے اسے چھوڑ کر گئی ہیں مگران کے جانے سے قبل بھی اس کی زندگی اس بے سکونی اور بے اطمینانی میں گزررہی تھی۔ وہ رات سوتی تواول تو نیند ہی نبیں آتی اوراگر آ جائے تو کئی اذیت بھرےاحساس لئے اس کی آٹھیں بند ہوتیں صبح جاگتی تو نئے دن کی کوئی خوشگواری نہیں بلکہ ستقبل کے اندیشے وتفکرات اے اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔

چھسال پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ کچھالوگوں نے اس سے اس کی مرضی یو چھنے کی زحمت سے بغیر کر دیا تھااور آج بھی اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ دوسرے لوگ ہی اپنی اپنی اناؤں کوسر بلندر کھنے کی کوشش کے ساتھ کر رہے تھے۔اس کی زندگی کا ہر فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ اے ولی صبیب خان ہے آزادی جاہئے بھی تیمت پر۔ جاہے می کی اناسرخر دہویا آغاجان کی ،اےمطلق پروائہیں۔ جب وہ دونوں اینے اپنے مفادات کے لئے اسے بے جان شے کی طرح استعال کر سکتے ہیں تو وہ کیوں کسی کی پروا کرے۔

WWW.PARSOCKETY.COM

و ماغ کی تمام تاویلوں ،اندیشوں ،تفکرات ،تحفظات اورڈراووں کواس نے آنافانامستر دکر کے اپنے سامنے رکھاوہ کاغذا ٹھالیا۔ '' ٹھیک ہے ، مجھے منظور ہے۔''

وه فيصله کر چکی تقی اوراب اے مڑ کر پیچھے دیجھنا تھانہ پیچے سوچنا تھا۔

ولی چبرے پرکوئی تاثر لائے بغیرفورا ہی ویٹرکویل لانے کا اشارہ کرتا کری پرسے اٹھ گیا۔ کپ میں اس نے شکر ملائی ضرورتھی ، پر کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔

''تہہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔تم گھر پر سے اپنا جوسامان لینا جا ہتی ہو،ایک گھننہ کے اندر لےلو۔''ای بے تاثر سے سجیدہ انداز میں اس نے اسے معاہدہ کی اہم ترین شق ہے آگاہ کیا۔

اس کے چہر پر سے کوئی بھی تاثر پڑھنا ناممکن تھا۔وہ فارہ کی آ مادگی پرخوش ہے،اپنی چالا کی پرنازاں ومغرور ہے۔اس کے چہرے سے اس کی کوئی بھی اندرونی کیفیت بالکل ظاہر نہ ہور ہی تھی۔وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کرواپس گھر آگئی اوروہ اس کے چیچے اپنی گاڑی میں جسے ایک درمیانی عمر کا آ دمی ڈرائیوکر دہا تھا۔

وہ باہرگاڑی میں بیٹے کراس کا بنظار کرر ہاتھا اورہ اندر تیز رفتاری ہے اپنا ضروری سامان بیگوں اورسوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کام کے دوران مسلسل اس کے ذہن میں جوٹینشن سوارتھی ، وہ ممی کوفون کرنے کی تھی۔ پندرہ دن پہلے جب وہ گئی ہی اس سے شدید ناراض ہو کرتھیں تو وہاں پہنچ کریا بعد میں بھی اسے فون کرنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا تھا۔ رہ گئی فارہ خود تو اسے پہلے یقین تو آجاتا کہ اس کی ماں اسے بالکل بے سہارا و تنہا چھوڑ کرچلی گئی ہے ، تب وہ انہیں فون کرنے اور ان کی خیروعا فیت دریا فت کرنے کا سوچتی تھی ۔

ہاں ان کےٹورنٹو پینچنے کے بعداس کی خالہ کا فورا ہی فون ضرورآ یا تھا، اسے ممی کی بخیریت آمد کی اطلاع وینے نہیں بلکہ مال کی نافر مانی اور اس کا دل دکھانے پرخوب سخت سنت سنانے ۔ وہ انہیں بڑا جان کر چپ جاپ ان کی ساری پھٹکار خاموثی سے من لیتی ۔اگر وہ اس ساری گفتگو میں اس کے ڈیڈی کا ذکر ندلاتیں ۔

'''صحیح کہتے ہیںلوگ جس مخص ہے کوئی خوش ،کوئی فیض نہ پہنچا ہوتو اس کی اولا دیے کسی فیض ،کسی بھلائی کی تو قع کوئی کیسے رکھے۔ جب تمہارے باپ نے میری بہن کوکوئی سکھاورخوشی نہ دی تو تم بھی تو اسی کی اولا وہو۔'' تب وہ خاموش نہ رویائی تھی۔

کوئی اس کے مند پراس کے ماں باپ کو پچھ کہا وروہ خاموثی ہے تن لے؟ وہ ایسی بٹی نہتی ، یمی کی دی ہوئی شہتی کہ خالہ، ماموں، ممانی جس کا جو جی چاہیں سے ٹرٹیزی کو کہدو ہے مگر وہ ممی ہوں گی جوشو ہر کے متعلق کوئی بھی بات اطمینان سے تن لیا کرتی ہوں گی۔ فارہ کواپنے فرٹیزی ہے جا ہے جہت کی شکا یعتبیں ہوں مگر وہ کسی دوسرے کو بیاجازت نہ دے سکتی تھی کہ دہ اس کے مرحوم باپ کی تو بین کرے۔ اس نے پھر جواب میں خالہ کی اس بات کا خاصا سخت جواب دے کرریسیور بہت زورے کرٹیل پر پٹنے دیا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اس روز کے بعداس کاٹورنؤکوئی رابطہ نہ ہواتھاا وراب اس وقت اسے وہاں فون کرنا تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے ممی کا موبائل نمبر ملایا۔ وہ خالہ یاکسی کزن سے نہیں ممی سے بات کرنا جا ہتی تھی۔ وہ کہاں جارہی ہے، بیوہ انہیں خود بتانا جا ہتی تھی مگر ممی نے اس کانمبر دیکھے کرخود کال ریسیونہ کی تھی ،ان کے بجائے کال نورین خالہ ہی نے ریسیوکی تھی۔

" وه سور بی ہے۔" یقیناً وہ اس کی آ واز سننے کی بھی روا دار نہ تھیں مگر خالہ کوشاید سے بات اسے بتاتے آج کی کھی روا داری آڑے آ بھی گئی تھی ، تب ہی مصلحت آمیز جھوٹ سے کام لیا گیا تھا۔

'' آپ انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ فارہ اپنے دادا کے پاس پشاور جارہی ہے اور اب دو تین مہینے و ہیں رہے گی۔ وہ اگر اس دوران مجھ سے رابطہ کرنا جا ہیں تو و ہیں کریں ۔'' ماں کے اس رویے پراس کی آئکھیں کی دم ہی جمرآ ئی تھیں اور لہجہ بھی بھرآنے لگا تھا۔

اس کی ماں کواپٹی اکلوتی اولا دے بڑھ کراپٹی انا کیوں عزیز ہے۔ وہ اے بچھتی کیوں ٹبیں۔اس کی ماں الیمی کیوں ہے۔ساری دنیا ہیں واحدرشتہ ایک ماں اور وہ اتنی بدخن ،اتنی وور ،اس قد ربد گمان ،اس درجہ اجنبی۔

اس کی ماں ایس نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہے ایسی نہیں تھی۔ا ہے ایسا ٹس نے بنایا، وہ انسان جس کے پاس وہ آئ جارہی ہے۔ چندمنٹ سکے تھےا ہے اذبیت و تکلیف دیتے ہوئے ہراحساس سے باہر نکلنے میں۔

ہے در دی ہے آئیسیں رگڑ کرصاف کرتی وہ بہت تیز رفتاری ہے سارا گھر جلدی جلدی لاک کرنے گلی۔

ایک ادای بھری نگاہ اپنے گھر کے خالی درود بوار پرڈالتی وہ گیٹ سے باہرنگلی۔ گیٹ کو تالانگایااور پھریاس زمین پرر کھے سوٹ کیس اور دونوں بیگزاٹھا کر مشخکم اور فیصلہ کن انداز میں اعتماد کے ساتھ چلتی اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جس میں ولی صہیب خان سکون سے بیٹھ کراس کا انتظار کررہا تھا۔

#### 000

وہ آج زندگی میں تیسری ہاراس عالیشان گھر میں آئی تھی ، پہلی ہاروہ دل میں خوف و ہراس لئے یہاں آئی تھی اور دوسری ہارغموں کا بھی نہ ختم ہونے والاحساس کئے درد بغم اورآنسو کئے۔

ڈیڈی کی میت کوساتھ لئے اسے اپنا دوسری ہار کا یہاں آٹا کیک ہارگی یاد آنے لگا۔اسے ڈیڈی یاد آنے لگے۔ آخ ڈیڈی کیول نہیں۔وہ ہوتے تو وہ یوں تنہا تو ندہوتی پھرمی بھی اب جیسی ندہوتیں اور پھراس کی زندگی بھی ہالکل مختلف ہوتی۔

یا اس کی آنکھیں رونا بھول گئی تھیں یا ایک ہی دن میں آئ دوسری باراس کی آنکھوں کی سطح کیلی ہونے لگی تھی ۔خودکوسرزنش کرتے اس نے فورآئی اپنی کمزوری پر قابو پایا۔

اجنبیوں کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اپنی کمزوری دکھانا، بیاس کی سرشت میں نہ تھااوراس وقت وہ ایک اجنبی ہی کے ساتھ تھی۔ دوسکے بھائیوں کی اولا دیں ہونے کا جورشتاس کے ساتھ ہے، اسے وہ اہم جھتی نہیں اور دوسرا جونام نہاد کاغذی رشتہ ہے، اسے وہ مانتی نہیں اور جب وہ کسی بھی رشتے کوندا ہم جھتی ہے نہ سرے سے مانتی ہے تو برابر کھڑا ایشخص اجنبی ہی ہوانا۔

## WWW.PARSOCIETY.COM

جس طرح ان دونوں نے ساراسفر خاموثی سے طے کیا تھا، اس طرح وہ دونوں طویل روش بھی خاموثی سے عبور کرتے گھر کے مرکزی در دازے سے اندر داخل ہوگئے۔

یدگھر کتنا بڑا، کتناعالیشان اورکل نما ہے۔ وہ یہاں پہلی بارنہ آئی تھی جوآ تکھیں بھاڑ بھاڑ ،کرتعجب سے بلند چھتوں، بیش قیمت لکڑی کے منقش درواز وں ، کھڑ کیوں ،قیمتی فانوسوں ،فرنیچر ، قالین اور و بگر نایاب اشیاء کو دیکھتی ۔ وہ ان سب چیز وں پر بے نیازی سے بھری اچٹتی نگاہ تک ڈالے بغیرسراٹھا کر ہاکل سیدھ میں دیکھتی اس طرف چلتی رہی ، جہاں وہ جار ہاتھا۔

ولی نے ایک کمرے کے آگے رک کراس کا دروازہ آ ہتہ ہے کھولا۔اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اس ہے ایک قدم کا فاصلہ رکھتی اس کمرے میں داخل ہوئی۔

چیسالوں میں بیکمرہ اوراس کامنظر کچھ بھی تو نہ بدلاتھا۔سامنے وہ عالیشان بیڈای طرح رکھا تھااوراس پروہ پرغرور شخصیت ای طرح لیٹی تھی۔ چیھ برس قبل بھی وہ یہاں اس بیڈ پرای طرح لیئے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ تب ان کے پیروں کے قریب، پیرد ہاتے اس کے ڈیڈی جیٹھے ہوئے تھے۔اپنی بیٹی اور بیوی ہے بالکل لاتعلق ،صرف آغا جان کے جیٹے ہے ہوئے۔

اور پھریبیں اس کمرے میں اس بستر لیٹی اس شخصیت ہی نے ایک جابرانداور حا کماند فیصلہ فارہ ببروز خان کی زندگی کا کیا تھا، اے اس کے ڈیڈی سے منوایا تھااورڈیڈی کے ذریعے وہ فیصلہ اس پرمسلط کروایا تھا۔

وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔وہ واقعی کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ ڈیڈی کی اجنبیت،ان کی دوری ہمی کاغم وغصہ اوراپنی سراسیمگی،خوف، بے اختیاری و بے بسی اسے سب پچھ یادتھا۔

وہ آٹکھیں بند کئے لیٹے تتھاوران کے بیڈ کے بالکل پاس ہی کری ڈالے زر مینہ صہیب خان بیٹھی تھی۔ دروازے ہے آ واز کھولا گیا تگر پھر بھی اس نے نجانے کس احساس کے تحت گردن گھما کر دیکھااس کی نظریں بھائی پرشاید بلی بھرکوٹھبری تھیں ،اس کے بعدوہ اس کے چبرے پر آ کرتھبر ''تھیس۔

اسے دیکھ کران نگاہوں میں جیرت تو ابھری تھی تکرتنفر بھری۔ نہ وہ اپنی جگد سے اٹھی ، نہ ہی پچھ کہا۔ وہ بس نفرت بھری نگاہوں سے فارہ کو دیکھتی رہی ۔ وہ ولی سے ساتھ چلتی بیڈ کے قریب آگئی۔

ولی نے آغاجان کوبغور دیکھتے زر مینہ ہے اشارے میں پوچھا کہ آیا وہ سورے ہیں یا یونہی آٹکھیں بند کررکھی ہیں۔اس کے جواب سے قبل ہی انہوں نے آٹکھیں کھول ویں۔شایدان کی حسیات بہت تیز تھیں۔تب ہی بغیر کسی آ واز کے بھی انہیں کسی اور کی موجود گی کااحساس ہو گیا تھا۔وہ ولی کے ساتھ ہی کھڑی ہو کی تھی اورانہوں نے اسے فورا ہی و کھے لیا تھا۔

'' فارہ ۔۔۔۔ فارہ آئی ہے۔۔۔۔ ولی! بیتمہارے ساتھ فارہ بی ہے تا۔۔۔۔ یا میں۔۔۔۔''ان کے لیوں سے بڑی نجیف اور کا نیتی ہوئی آ واز نگلی۔ ان کی آئنھیں جیرت ، بے بقینی اور خوشی کا تاثر ایک ساتھ ظاہر کر رہی تھیں اسے جیرت اور بے بقینی سے دیکھتے وہ اٹھ کر جیھنے کی کوشش

WWW.PARSOCIETY.COM

کرنے لگے۔ ولی نے جلدی ہے آگے بڑھ کر بیٹھنے میں انہیں مدودی۔ان کی کمر کے پیچھے تکیے اورکشن ٹیک کے لئے رکھ دیئے۔ '' تم کیسے آئیں بیٹا! کس کے ساتھ آئیں؟ کیاروحی بھی آئی ہے؟ فارہ بہت گہری نگا ہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی جیرت کتنی تچی ہے، وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یعنی اسے یہاں بلاکرمی کوشکست دینے کا بیمنفرد آئیڈیا آغا جان کانہیں، ولی کا اپنا ایجادکر دہ تھااور وہ اس سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھے۔

وادا کی جائیداد کے والی وارث اور سیاہ وسفید کے مالک نے غالبًا انہیں جیت کی خوثی فراہم کرنے کو بیسارا پروگرام ومنصوبے بنائے تھے۔ بیر بھانپ لینے کے بعد کہ چاہبے وہ کتنا بھی عرصہ اسے اپنے نام کے ساتھ لٹکا کررکھ لے ، اسے اپنے ساتھ رہنے پرتو بھی آمادہ نہ کر پائے گا۔تو کیوں نہ اس سارے معاملے کو بچھاس انداز سے انجام تک پہنچایا جائے جس میں آغا جان کی اخلاقی فتح اور اس کی ممی کی شکست کا تاثر بھر پور انداز میں اجاگر ہوکر سامنے آئے۔

اسے چہرے پڑھ لینے کا کوئی بہت زیادہ دعویٰ تونہیں تھالیکن یہاں قدم رکھتے ہی زر مینداور آغا جان کے بےتھاشا جہرت لئے چہروں نے اسے بیاچھی طرح بتا دیا تھا کہان میں ہے کوئی بھی اس کی آمدے آگاہ وواقف نہیں تھا آغا جان اس کی سوچ اور اس کی نگاہوں سے انجان اسے اپنے یاس بلارہے تھے۔

" وہاں کیوں کھڑی ہومیری جان!ادھرآ ؤ۔میرے قریب آؤ۔میں یقین تو کرلوں میری فارہ میرے پاس آئی ہے۔"ان کے جھریوں زدہ چبرے پربڑی والبہانہ خوشی چھک رہی تھی۔ یوں جیسےان کا بسنہیں چل رہا خوداٹھ کردوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جا کیں ادراسے اپنے گلے سے لگالیس۔ پوتی کو اپنے پاس د کھے کر بھھرتی ہے ہے تا شاخوشی اپنی جیت کی تھی یا بہوکوشکست دے دیے کی بیان دونوں کی؟ وہ فیصلہ نہ کر پائی ۔ایک بل کچھ سوچا بھروہ ان کے قریب آ گئی۔

زر مینداس دوران کمرے سے نکل کرجا چکی تھی اوراب اس کی کری خالی تھی۔ وہ وہاں جیٹھنے لگی ، تب وہ بےساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے۔ '' یہاں میرے پاس جیٹھو، میں اپنی بیٹی کو جی مجر کر دیکھنا اور پیار کرنا چاہتا ہوں۔'' وہ پچکچاتے ہوئے انداز میں ان کے بیڈیران کے فریب جیٹھ گئی۔

وہ اپنے جمریوں زدہ کا نیمتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ بکڑے ہوئے تتھا ورا یک ٹک اسے دیکھے جارہے تھے۔
''یدولی لایا ہے ناتمہیں؟ ہزا برتمیز ہے بیاڑ کا۔ مجھے بتا کربھی نہیں گیا کہ میں فارہ کو لینے جارہا ہوں ۔ تم آ رام سے بیٹھوسٹر میں تھک گئی ہوگ۔'
وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتی تھی ۔ ہاں ان کی محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی زندگی بھی خود جینے کی کوشش کرتے تھے، انبیں ان کی زندگی کا ایک بل، ایک گھڑی اور ایک ساعت بھی اپنی خوثی اور اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں و سے تھے۔ جس سے محمد بختیار خان محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی آتی جاتی سائسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتی تھیں۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے نسطے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تھا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تھائی بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تھائی بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تھائی بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس محبت کرتے تھے۔ اگر ہے تا تا بیسا وردولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس مصب

WWW.PARSOCHETY.COM

اوراگردوسروں کی بوری زندگی خودجی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔

وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اوراس کی بیہم خاموثی ماحول کو بہت اکورڈ بنار بی ہے، وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آگئی ہے تواب اسے پچھ بولنا بھی ہے۔ان گزرے چھسالوں میں ہر دو تین مہینے بعد جب بھی وہ اسے ایک مختصری فون کال کرتے تھے، تب وہ ان سے باادب لیجے میں پرتکلف اور رسمی می باتیں کرلیا کرتی تھی۔

باتیں کیا کرتی تھی جودہ پوچھتے تھے،اس کا جواب دے دیا کرتی تھی۔

جنتنی شدیدنوعیت کا جنگ وجدل ہے بھر پور ماحول ان دوگھرانوں کے بچی بالکل اعلانیہادر کھلم کھلا پچھلے چھے سات ماہ ہے چل رہاتھا۔اس میں اس کی آمدکوئی عام می ادررونیمن کی بات نتھی۔

وہ اس کی آمد کا سبب نہیں یو چھر ہے تھے۔"اسے اس کی ممی نے یہاں کیونکر آنے کی اجازت دے دی؟"جیسا بنیادی اور اہم ترین سوال بھی نہیں۔وہ جیسے اسے دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئے تھے۔ان کے جملے یہ ظاہر کرر ہے تھے جیسے وہ یہ بچھ دہے ہی کہ وہ ان کی بیمارکا سن کر بھاگی بھاگی ولی کے ساتھ آگئی ہے۔

وہ بیار ہیں، بیان کا کمزور نحیف وجود بستر پر دراز دیکھ کر بی اس کی سمجھ میں آ گیا تھالیکن بیکوئی حبرت کی بات نہیں تھی۔وہ چھ سال پہلے ای گھر کے اس کمرے میں جب زندگی میں پہلی باران سے ملی تھی، وہ تب بھی بیار ہی تھے۔وہ تب بھی یونہی بستر پر لیٹے ہوئے ہی تھے۔اس نے ان سے ان کی طبیعت کی خرابی کا سرسری تذکرہ گزرے برسوں میں کئی بارسنا تھا۔

ولی انہیں ٹیک دلوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوبے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھااوراس کا چہرہ اور نگا ہیں جوسفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہے تھے،اب آغا جان کی سمت مرکوزاتنے ہے تاثر نہیں رہے تھے۔اسے یکسرفراموش کئے وہ یک ٹک آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ '' آپ کی طبیعت کیسی ہے؟''اسے بولنے کے لئے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لے۔

''طبیعت ٹھیک ہے بیٹا!اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ہمارے سامنے کے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا میں تو ہماری تو اب عمر ہے۔ بھی آئکھ دکھر ہی ہے تو بھی داڑھ مل رہی ہے بھی گھنٹے جواب دے جاتے ہیں تو بھی دل، گردے ،جگر شرارتوں پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔ بڑھا یانام ہی بیماریوں کا ہے۔''اس کے چبرے کومجت سے تکتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔

اس کی نظریں ان کی بیڈسائیڈ فیمبل پررکھی فریم شدہ تصویر پرجم گئ تھیں۔ چیسال قبل پہلی بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی ، تب پیقسویر یہاں موجود نبیں تھی ،اس لئے کہ تصویر کھینچی ہی اس دن گئ تھی۔ یہاں موجود نبیں تھی ،اس لئے کہ تصویر کھینچی ہی اس دن گئ تھی۔

خوفز دہ ہراساں نظریں جھکا کر زبردتی کی دہمن بنا کر بٹھائی گئی وہ خوداس کے برابر میں جینز ٹی شرے میں ملبوس زبردتی کا دولہا، دولہا کے برابر دولہا کے کرابر دولہا کے کندھے کے گرومجت سے باز و پھیلائے اداس مجری مسکان چبرے پرسجائے اس کے ڈیڈی اور دلبن کے برابر میں بیار کمز وراور لاغرسے آغاجان۔ آغاجان کے برابرسنگل صوفے پر بہت ناراض، بہت خصا، بہت غصے میں اس کی ممی اور ڈیڈی کے برابر کے سنگل صوفے پر آنکھوں میں

WWW.PARSOCRETY.COM

ڈ ھیرسارے آنسولئے زر مینہ....اس تصویر کے ساتھ ایسی کوئی بھی تو خوشگوار میاد نہ جڑی تھی جسے یاد کر کے وہ خوش ہو پاتی۔

و ماں چھاورتصاویر بھی تھیں۔ وہ ایک دیوار پر آ واز اں اور دوایک یہاں وہاں مختلف جگہوں پر بچی۔

آغا جان کی اس کی دادی ،اس کے ڈیڈی اور اس کے جھاصبیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر۔

آغا جان اوراس کی دا دی بہت یک اور ڈیڈی اور صہیب خان چھوٹے چھوٹے بچے۔

اس کے ڈیڈی کے کنووکیشن کے دن کی سیاہ روب اور ڈگری ہاتھ میں لئے تصویرا درصہیب خان کی کالج یابو نیورٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زر مینہ کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر کھی نظر آ رہی تھی۔

تصاویرے نگامیں ہٹا کروہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوگئی جواہے پیراو پر کر کے آرام سے بیٹھنے کو کہدر ہے تھے۔ وہ کمبل پیروں پر ڈال لے،اسے سردی تونہیں لگ رہی۔

وہ لا ہورے بذر بعیہ ہوائی جہاز بیٹا ورآئی تھی ،تب بھی انہیں ایسا لگ رہاتھا کہ وہ کہیں سفرے تھگ نہ تی ہو۔ یوں جیسے اس نے لا ہورے بیٹا ورتک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔

کسی جسمانی تھکن کا تو خیراہے کیا شکار ہونا تھا۔ ہاں اعصابی ،نفسیاتی اور دبنی طور پروہ کانی تھکی ہوئی تھی اور دہاؤ میں بھی تھی۔ جس جگہوہ آگئی تھی ، وہاں آنا کوئی عام بات نہتی ۔لا کھوہ خود کو پراعتماداور بہادر ظاہر کرر ہی تھی مگراندرہے پچھزوس تو تھی۔ ''تم آکر فریش بھی ہوئیں یا بیوولی تنہیں اٹھا کر سیدھا میرے پاس نے آیا؟ بیزر میندکہاں ہے؟ کھانے کا ٹائم ہور ہاہے۔اس سے کہو، صدوسے کھانالگوائے۔''

وہ خاصے خوش اور پر جوش سے نظر آ رہے تھے۔ یوں جیسے کوئی بہت خاص الناص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا اور ان کا بس نہ چل رہا تھا کہاس کی مس طرح خاطر مدارت کریں۔

'' کھانالگواؤ بیٹا! اورصدو سے پوچھو، کچھڈ ھنگ کی چیزاس نے پکائی بھی ہے کنہیں، میری بیٹی آئی ہے۔اس کے شایان شان نہایت شاندارڈ نرہونا چاہئے۔''

ولی، زر بینه کو بلا کرلے آیا تھا اور بیتمام کلام ای سے ہور ہا تھا۔

'' آپ ڈاکننگ روم تک جانے میں تھک جا کیں گے آغا جان! میں کھانا میبیں لگوا دوں؟''زر مینہ، بیٹی اور شایان شان ڈنردونوں کے ذکر کوکھل نظرا ندازکرتی صرف کھانالگوانے کی بات سے جواب میں بولی۔

فارہ، آغاجان کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی مگرہ ہ یوں بات کررہی تھی جیسے وہاں آغاجان کے علاوہ اگر کوئی ہے تواسے نظر نہیں آرہا۔ ''لگوالولیکن پھرسب کا بہیں لگواؤ۔ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا جا ہتا ہوں۔ میرے تینوں پوتی، پوتا میرے وائیں بائیں موجود ہوں۔ ہم سب ساتھ بیٹھ کرکھانا کھائیں۔ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔''

WWW.PARSOCIETY.COM

تھوڑی بی دریس ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پرتمام کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بیڈے دلی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کرآ ہت آ ہت چلا تا وہی لایا۔ آج تو وہ سہارے سے چل رہے تھے اس نے جب زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھا تب وہ دہمل چیئر پر بٹھا کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جائے جائے جائے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے فارہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابرصوفے پر بٹھالیا۔

'' وہ دونوںشریرکہاں ہیں؟'' آغا جان ابھی زر مینہ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ دلی جوچند سینڈ قبل ہی کمرے سے ہاہر گیا تھا، واپس آ گیا۔ اپنی گود میں دائمیں یا کیں دوخوبصورت بچوں کواٹھائے ہوئے انہیں گدگدا کر منسا تا اور کچھ بولتے ہوئے۔

زر مینہ کے غصے بھرے خوب پھولے ہوئے منہ پراس منظر کود کھے کر لخظہ بھر کومسکرا ہٹ ابھر کرمعد دم ہوئی۔ زیادہ جیران ہونے یا سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ یقینازر مینہ کے بچے تھے۔

تقریباً پانچ برس قبل اس کی شادی کا بلاواجوآ غاجان نے فون پر دیا تھااور ولی کے ہاتھ شادی کا کارڈ معدلا ہورہ بیثاورریٹرن ہوائی ٹکٹ کے بھجوایا تھاءا سے اچھی طرح یاد تھا۔

''زر میندگی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈاورتمہارااورروتی کاجہاز کا تکٹ بھجوار ہاہوں یتم لوگ آؤگئے مجھےاورزر میندکو بہت خوشی ہوگی۔'' شادی میں تو خیران لوگوں کا کیا جانا تھالیکن وہ بلاوااسے یادتھااور تب کا اپناافسوں بھی۔ولی سے چارسال چھوٹی اوراپی ہی ہم عمرلز کی چاہےاس کا اس سے کوئی تعلق تھایانہیں لیکن اتنی کم سنی کی اس کی شادی پراہے بہت افسوس ضرور ہوا تھا۔

پیٹبیں بے چاری کو پچھ پڑھنے لکھنے بھی دیا تھا آ غاجان نے کئبیں ۔ تب غالبًا فارہ کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختیام چل رہا تھا اورا تنا تو طے تھا کہ اگرا ہے بھولے بھنکے اسکول کا لجے کی شکل دیکھنے کی آ غاجان نے اجازت دے دی تھی، تب بھی وہ اس وقت تک گریجو بیٹ تو ہر گزئبیں ہوئی ہوگ ۔ اس خاندان میں عورتوں کو دبا کراور مکوم بنار کھنے کی روایت تھی ۔ بیباں مردول کو حاکمیت حاصل تھی ۔ فیصلے وہ کریں گے اورعور تیں ، بیوی ، بٹی ، بہن اور یوتی وغیرہ وغیرہ کے مختلف حیثیتوں میں سرجھ کا کر ابغیراف کئے انہیں قبول کریں گ ۔

اس خاندان میں بچین کی منگیزہ ساورنکاح وشادیوں کا بہت رواج تھا۔اس کے ڈیڈی کی بھی ایسی بچین میں منگئی کی گئی تھی جسے تو ژنابعد میں ان کا جرم بنا تھا۔ زر مینہ کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغاجان نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منگئی پچھسال قبل اس کے والدین کی زندگی بی میں ہو پچکی تھی۔ انھارہ ،ساڑھے اٹھارہ سال کی لڑکی کی اگر چند برس قبل بھی منگئی ہوئی ہوگی تو بھلا اس وقت کیا عمر رہی ہوگی اس کی؟ اور خود اس کا نکاح ۔۔۔۔۔سترہ اٹھارہ سال کی عمر منگئیوں ، نکاحوں اور شاویوں کی کوئی مناسب عمر تونہیں ہوتی ۔۔

ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لئے آغا جان کے برابرصوفے پر بیٹھ گیا۔ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ وہ لگانہیں تکی۔ و یکھنے میں لڑکی ذرازیادہ صحت منداور بڑی نظرآ رہی تھی۔شایدساڑھے تین چارسال کی اورلڑ کا نسبتاً پچھ کمزور، دبلااور چھوٹا لگ رہا تھا۔زر میندا بھی تک میٹھی نہیں تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ولی صوفے کے کونے پر بیٹھا تھا۔اس کے برابرآ غاجان تھے اوران کے برابر فارہ۔صوفے پر جوواحد جگہ بچی تھی وہ فارہ کے برابرتھی اوروہ لڑکی اس سے اتنا بغض وعناوتو رکھتی ہی تھی کہ اس کے برابر میں نہ بیٹھ سکے۔وہ مڑکر بیڈ کے پاس سے اپنے لئے کری اٹھالائی اوراس کری کومیز کے سامنے رکھ کراس پر بیٹھ تھی۔

اس کا دل چاہا، وہ اسے بتا دے کہ زیادہ فکرمت کرو، میں کسی طویل قیام وطعام کے لئے یہاں ہرگزشیں آئی جیسےتم مجھ سے بے زار ہو، ایسے ہی میں بھی تم لوگوں سے بے زار ہوں۔ ویسے نفرت وعداوت اپنی جگہاس لڑکی نے خودکو دو دبچوں کے بعد بھی مین ٹیمن بہت اچھی طرح کر کے رکھا ہوا تھا۔

وہ اتن دبلی تپلی اور نازک تھی جیسے فارہ۔ نیلے رنگ کی کڑھائی والے شلوار تیسے کے ساتھ مرپر دو پنہ لئے وہ اتن ہی فریش، بیگ اور
سادٹ لگ رہی تھی جنٹنی کوئی بھی غیر شادی شدہ لڑکی۔ اگر اس بیں سوجو دخاندانی غرور و تکبر بنا کراہے دیکھا جاتا تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔
پیٹنیس وہ یہاں سنتنبل رہتی تھی یاصرف طفئ آئی ہوئی تھی۔ اس نے لیے بحرسو چنے سے زیادہ اس بات پر پچھے خاص خور و تظرکیا نہیں۔
مال کوفارہ کے برابر بیٹھنا نہ تھا گر بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ماموں کی گود سے از کرصوفے کی اس خالی جگہ پر آ کر بیٹے تئی۔
پلاؤ میں سے بوٹیاں ہٹوا کر اس نے مال سے صرف چاول اپنی بلیٹ میں ڈلوائے تھا وراب ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے میں کھار ہی
تھی جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زیر دی توالے شونسے جارہ ہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بھائے کے منہ میں بھی نوالے زیر دی ڈال رہا تھا۔
"لالہ ایس آپ کو کھانا نہیں کھانے وے گا۔ لائیں ،اسے مجھے دے وی خود کھانا کھاتے بھائے کے منہ میں بھی نوالے زیر دی ڈال رہا تھا۔
"لالہ ایس آپ کو کھانا نہیں کھانے وے گا۔ لائیں ،اسے بھے دے وی شور کے بیا۔

'' و منہیں ٹھیک ہے۔'' تفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بھانجے کے ساتھ مگن رہا۔

'' تم نے اس کی عاد تیں خراب کی ہوئی ہیں زر مینہ! بچہا ہے ہاتھ سے خوشی درغبت سے کھائے توصحت بھی اچھی ہو۔ تب ہی و کھیلو، بیکتنا کمزور ہور ہاہے۔ آغا جان کے سامنے ان کاپر ہیزی کھا ناموجود تھا اوروہ اسے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔

'' میں کیا کروں آغا جان! یہ کچھ کھا تا ہی نہیں ہے۔نوالے لے لے کر پورے گھر میں اس کے چیجیے بھا گوں ، تب کہیں جا کرمحتر م کے پینے جا کیں گے۔دود دے انڈے اور فروٹس سے وہ بےزاری ہے کہاللہ اللہ Junk food میں پھر بھی کھارد کچپی لے لیں مے گرصحت بخش تو کوئی چیز طق سے نہیں اتر تی۔''

یہ دافعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈ نرہوسکتا تھا اگراس میں وہ موجود نہ ہوتی وہ یہاں آ ؤٹ سائیڈرتھی۔اسے سلسل بیاحساس ہور ہاتھا کہ کسی ہے تکلف سے گھریلوڈ نرمیں وہ زبردتی شامل ہوگئی ہے۔

وادا، بوتا، بوتی، بوتی کے بچے، وہ بہال کیا کررہی تھی؟

''تم کچھ بھی نہیں لے رہیں بیٹا؟ کیا کھانااچھانہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیالیتی ہو، بتادو، زر میندوہ بنواکرلے آئے گی۔''اس نے اپنی بلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ہوئے تھے اورانہیں چچے سے یہاں وہاں گھمار ہی تھی۔ آغا جان کے کہنے پروہ نورانچونگی۔

WWW.PARSOCRETY.COM

''میں لے رہی ہوں آغاجان! کھاٹا بہت مزے کا ہے۔''اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑ اساسالن اورسلا دہمی جلدی سے شامل کرلیا۔ وومبینے قبل آپ جن نوگوں سے صاف صاف اور بالکل واضح ان کے مند پر بیر کہد چکے ہوں کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے پھران ہی کے ساتھ بیٹھ کر کھاٹا کھاٹا، بے تکلف سے گھریلوشم کے ماحول ہیں اسے بیسب بہت عجیب اور خاصا آگورڈ لگ رہاتھا۔

دومہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ممی بجمل ماموں اورمعیز کی موجودگی میں آغا جان اور ولی کے مند پرصاف صاف کہا تھا۔ '' مجھے طلاق جا ہے ۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قبت پڑئیں رہنا جا ہتی۔''

آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، بالکل بےخوف وخطر ہو کر اس نے ان کے پوتے اور ان کے جوڑے اس زبردی کے رشتے دونوں کوا بیکسماتھا ور بڑی شدت سے ردکر دیا تھا۔ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔

یہ ایک تھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صہیب خان سے اتن ہی نفرت کرتی تھی جنتی اس کی ممی وہ آغا جان کے جوڑے اس زبردی کے رشتے سے اتن ہی بےزارتھی جنتی اس کی ممی اور معیز کا ساتھ اگر کسی بھی سبب اسے نیل پاتا ،اگر دنیا ہیں اس کے لئے آخری مرد ولی صہیب خان بچا ہوتا تو وہ بمیٹ کنواری رہنے اور تنہازندگی گزار لینے کواپنے لئے منتخب کرتی۔

اس روزان کے گھر آنے کے غالبًا تین یا جارون بعد آغاجان کی فون کال آئی تھی۔

''میری صحت ٹھیکنہیں ،میری زندگی کا کچھ پیتنہیں ، فارہ سے ایک بارمیری بات کرادو۔''اس کے صاف صاف جواب دے دینے کے باوجو دنجانے وہ اس سے کیابات کرنا چاہتے تھے۔

کال ممی نے ریسیو کی تھی اورانہوں نے ان کی فارہ سے بات کروانے سے صاف اٹکارکر دیا تھا۔

'' فارہ آپ سے بات نہیں کرے گی۔اسے جو کہنا تھا، وہ آپ سے بالکل صاف کہدیکی ہے۔اب برائے مہریانی یہاں فون کرنے کی زحمت نہ کریں۔''

وہ وہاں موجودتھی بخل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔اس کی طرف سے خلع کا قانونی مطالبہ پننج جانے کے بعد ،اس کے مندے براہ راست اس رشتے سے انکارین لینے کے بعد نجانے وہ اس سے مزید کیا کہنا جائے تھے۔

ممی نے ان کی بات پوری سے بغیر لائن کاٹ دی تھی۔ ہاں بیضر در ہوا تھا کہ پھر آ غا جان کے ہاں سے کسی بھی طریقے کا رابطہ لا ہوران کے گھر نہیں کیا گیا تھا۔ دومہینے پہلے ان کا اور ولی کا اس کے گھر آ نا اور پھر تین روز بعد ان کی فون کا ل اس کے بعد پھر یہاں سے ہرطرح تکمل خاموثی چھائی رہی تھی۔ گریہ خاموثی ایسی ہی تھی جیسی طوفان سے قبل کی خاموثی ہوتی ہے۔

پچھلے چھسات مہینےاگراس نے بخت اذیب اورمشکل میں گزارے تھے اور آج وہ یہاں موجودتھی۔ جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی ہے،ان مریب

-BLU

WWW.PARSOCIETY.COM

واقعی انسان اپنے بارے میں ،اپنی زندگی تک کے بارے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرسکتا کوئی پیش گوئی نہیں کرسکتا، کیا آج صبح تک اس نے سوچابھی تھا کہ آج رات کا کھا ناوہ کہاں اور کس کے ساتھ کھارہی ہوگی۔

آغاجان نے بہت تھوڑا ساکھانا کھایا تھااوروہ زیادہ درصوفے پر بیٹے بھی نہیں سکتے تھے، ولی انہیں سہارادے کردوبارہ بیڈیر لے گیا تھا۔ ا ہے تو پھھکھانے کی رغبت ہی چھی کیکن ولی اورزر میں بھی بہت تھوڑ اسا کھا کرجلدی کھا ناختم کر چکے تھے۔آغا جان نے فارہ کو دوبارہ اپنے پاس بلاکر

'' ابھی ہونا میرے یاس؟ ابھی جاؤ گی توشیس؟''

ولی کی طرف اس کی پشت بھی اور ولی کی طرف و کیھے بغیر ہی اس نے ان کے سوال کا اثبات میں سر ہلا کر جواب وے دیا تھا۔ ''لکین تمهاری ہاؤس جاب؟ تمهارے کا م حرج تو نہیں ہوگا بیٹا؟''انہوں نے متفکرے کیجے میں اگلاسوال کیا۔اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ '' آغاجان! آج کے لئے اتنی باتنی باتنی میں۔آپ کوزیادہ بولنائبیں ہے پتہ ہے نا آپ کو؟''زر مینداٹھ کران کے پاس آگئی اور تنبیبی الهج میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اے سنار ہی ہو۔

"اب بہاں ہے دفع ہوجاؤ ، پیمیرے آغاجان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔"

بعض بانتیں کہی ندجا کمیں ،رویوں ہے سمجھا دی جاتی ہیں۔وہ یہاں سے اٹھ کر جائے کہاں؟اس نے بل بھرسوچا۔

'' فاروبھی تھک گئی ہوگی۔اسے اس کا کمرہ دکھا دو۔اپنے پورش میں اسکیے شایدا سے ڈریکے،ابیا کروبہروز کا کمرہ فارہ کے لئے ٹھیک کروا

دو۔' انہوں نے نام لے کرکسی کو مخاطب نہیں کیا تھا گر کہدیقیناً زر مینہ ہے رہے تھے،اس نے جیسےان کی کوئی بات سی ہی نہیں تھی۔

وہ سائیڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوا کمیں نکال رہی تھی۔اور ان کی بات سن لینے سے بعد بھی اپنا لیبی کام دل جمعی ہے کرتی رہی۔ دوائیں نکالنے کے بعدوہ گلاس میں یانی ڈالنے گلی۔

" میں فارہ کے لئے کمرہ ٹھیک کروا کرآتا ہوں آتا جان!" ولی جو کھانے کے بعدے صوفے ہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نظرزر مینہ کو دیکھتا صوفے پرے اٹھ کھڑا ہوا۔

وہ اسکے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا۔وس پندرہ منٹ بعدوہ اندرآ یا تو براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔

'' آ جاؤ فارہ!''اس کالہجہ تکلفات کا حامل ہونے کے باوجودا خلاق لئے ہوئے تھا بالکل ایسا ہی جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار كرتے ہيں۔ بياخلاق بھی شايداس الگرمنٹ كاحصہ تھا۔

" ماؤبينا! آرام سے جا کرسوجاؤ۔اب انشاءاللہ میں ملاقات ہوگی۔

اس وقت پیبٹلر کی نانی مجھے زیادہ بولنے ہیں وے رہی کل صبح ہم دادا، پوتی خوب وُ عیرساری باتیں کریں گے۔''

بستر پر لیٹے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ خود آ گے بڑھ کران کے قریب جھک گئے۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں

WWW.PARSOCIETY.COM

ہاتھوں میں تھاما اوراس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔

''میری بیٹی میرے پاس آگئ ہے۔'' آخ رات مجھے بہت سکون کی نیندآئے گی۔'' وہ خاموثی سے ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ زرمینہ دوالئے ان کے قریب کھڑی تھی جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑااس کا انتظار کررہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہرنگل آئی۔ الجھے ہوئے سے انداز میں وہ بہت آ ہت تھی رہی تھی۔اس نے ولی کے ساتھ فرینہ طے کیا، وہ ایک کمرے کے سامنے آکردک گیا۔ ''کمی چیزی ضرورت ہوتو انٹرکام پرگل خان سے کہد دینا۔'' وہ در وازے سے واپس میلنے لگا تھا۔

''ایک منٹ ولی!''اس کے پکارنے پروہ متعجب سے انداز میں مڑا۔'' آغا جان مجھ رہے ہیں ، میں ان کی بیاری کاسن کرتمہارے ساتھ آئی ہوں۔''

''اورائییں سجھتے بھی یہی رہناچاہئے تہ ہمیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہتم صرف ان کی بیاری کاس کرسب ہجھ بھلا کریہاں آگئی ہو۔'' ''اور تین مہینے بعد؟ ابھی انہیں یقین دلا دوں اور تین مہینے بعد کیا کہوں گی ان ہے؟'' وہ اس حکمیہ لیجے وانداز پر بری طرح جھنجھلائی۔ وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے یہاں نہیں آئی تھی۔ کیاان کی بیاریوں کے آٹر لے کراہے کسی طرح کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا تھا؟

'' یہ تہبارا دردس تہیں۔ تمہارا کام تین مہینے یہاں آغاجان کے پاس رہنا ہے۔ تین مہینے بعد کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے بیمیرا کام ہے۔ تمہارے پاس میرادیا ثبوت موجود ہے۔

کھربھی تمہاری تیل کے لئے آج کہلی باراورآ خری بارتہ ہیں یقین و ہانی کروار ہاہوں کہ تین مہینے سے اگلا ایک دن بھی تہہیں نہ یہاں رہنا پڑے گا اور نہ کسی تاپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا اور میں اپنے لفاظ ہے کھرنے والا انسان نہیں ہوں۔'' وہ اس کے بالکل قریب آ کرسرگوشی نما آ واز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔

وہ پراخلاق اورمہمان نوازی والا انداز جوآ غاجان کے سامنے اختیار کیا گیا تھااب ندار وتھا۔اب انداز بارعب وحکمیہ ہونے کے ساتھ کمل کار دہاری دیر دفیشنل نوعیت کا تھا۔

''اب اس موضوع پرتم مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہوگی۔ جو ہات میرے اور تمہارے بچے ہے، وہ اب کسی بھی اندا میں وُ ہرائی نہ جائے۔ یہ شہبیں میری پہلی اور آخری وارنگ ہے۔''

بہت بخت اور بے کچک لیجے میں وہ آ واز دیا کراس انداز میں بولا ، گویا سے پیضد شدہو کہ کہیں اس کی آ واز کسی اور تک نہ پہنچ جائے وہ فوراً ہی واپس مز گیا تھا۔

وہ اس کی بات مان کریباں کیوں آئی ؟اس کے اندر ٹیک دم ہی پیچھٹا وے سرابھارنے گئے۔ '' فیصلہ کرنے کے لیمے میں ہمیشدا ہے ول کی آ واز سنو۔'' پہلی باراس بات پڑمل کیا تھا اور پہلی ہی بارمند کے بل گر پڑی تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ بے شک کسی بھی قیمت پراس نابیندیدہ ترین اور زندگی پرعذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چیٹر الینا چاہتی تھی مگر محبت کے جھوٹے ڈرا ہے کر کے ہرگز نہیں بیاس کے معیار سے بہت کم تر درجہ کی بات تھی۔ بیرزی گھٹیااور نیچ سی بات تھی۔ وہ اتنی جراُت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو بعلی الاعلان ان سے اظہار نفرت کر سکے اور جن سے محبت ہوتو بہ با تگ وہل اس کا بھی اعلان کر سکے۔ "جمہیں تین مہینے آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی اپوتی بن کرر ہنا ہے۔"

اے ولی کے الفاظ یاد آئے۔ تب اس نے ان لفظوں پر اس سوچ کے پیش نظر زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ بیسب یونہی ایک دکھاؤاور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی اس سارے منصوبے ہے واقف ہیں ، ہاں اس کے سامنے ضرور لاعلمی کا ڈھونگ رچا کیں گے۔ بہت بری طرح البحی ہوئی اور مضطرب وہ کمرے میں آگئی۔

برسوں پہلے،اس کی پیدائش ہے بھی بہت پہلے، بھی بیاس کے ڈیڈی کا کمرہ رہا تھا۔ یہاں وہی فرنیچراور وہی سب سامان رکھا تھا جو برسوں پہلےاس کے ڈیڈی کے زیراستعال رہاتھا۔

یمیں اس کمرے میں ممی اور ڈیڈری کے پیچ جھٹڑا ہوا تھا۔وہ اس جھٹڑ ہے کی مینی شایدتھی ،خوف سے تقرققر کا نہتی اس جھٹڑ ہے ووران وہ بھی تو یمبیں موجودتھی۔ یہی کوئی چھ،سواچھ سال پہلے کی ایک شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب ممی کھڑی تھیں۔ ''کیافارہ کا نکاح؟ بہروڑ! آپ ہوش میں تو ہیں؟''اوران سے دوقدم دورڈیڈی۔

ممی، ڈیڈی پر چلارہی تھیں، ناراض ہورہی تھیں اوروہ چلاتو نہیں رہے تھے گروہ می پرخفا بہت ہورہے تھے۔ بہت برہم کہج میں نا گواری اور غصے سے بول رہے تھے ممی اگر غصے سے چلارہی تھیں تو وہ بالکل قطعی اور دوٹوک انداز میں اپنا تھم سنارہے تھے۔

''میں اپنی بٹی کے ساتھ بیز بردی بھی نہیں ہونے دول گی۔ کیوں دوں میں اپنی بٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی مخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک بھی مجھے اس گھر کی بہوشلیم نہیں کیا۔''

''اگرفارہ تمہاری بٹی ہےتو میری بھی بٹی ہے۔ میں اپنی بٹی کا دشمن نہیں۔ بہت کچھسوج سمجھ کرمیں نے فیصلہ کیا ہے۔''ان دونوں کا جھگڑا سمننے کے بجائے بڑھتا جار ہاتھا۔ابتدائی بحث وتکرارشد ید غصاور ناراضی میں تبدیل ہو چکاتھی۔

'' بہروز! میں ایسامجھی بھی تہیں ہوتے دوں گیا۔''ممی روتے ہوئے بہت زورے چلائی تھیں۔

''' بس'' ڈیڈی نے ہاتھ اٹھا کر تنہیبہ کرتے والے انداز میں انہیں مزید پچھ بھی کہنے ہے روک دیا تھا۔

" مجھے بحث نیں جائے۔ جو فیصلہ میں کر چکا میں نے اس سے تہمیں آگا ہ کرنا تھا سوکر دیا۔ میں نے تم سے تہماری رائے نیں ما تگی۔ میں فارہ کا باپ اپنی میٹی کا نکاح اپنے بھائی صہیب خان کے جیٹے ولی صہیب خان کے ساتھ آج شام اب سے ایک گھنٹہ بعد کرر ہاہوں اور یہ میرااٹل اور

WWW.PARSOCKETY.COM

آخری فیصلہ ہے۔ ' بختی اور برووت لیابیہ حاکمانداور جابراند لہجداس کے ڈیڈی کا تو ہر گزنہیں تھا۔

ہاں شاید بیآ غاجان کالہجہ تھاصرف پندرہ دن میں وہ آغاجان کی زبان اوران کا انداز سکھے گئے تھے۔اس حکمیہ اور بخت کہج میں بولتے اس نے ڈیڈی کہ بھی نہ سناتھا۔

وہ تو خیرستر ہ،اٹھارہ سال کی نامجھاور ناتجر ہے کاراڑ کی یا شاید نے تھی جاتی تھی۔اس سے پچھ کہنے سننے یا پوچھنے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا مگر یہاں تو اس کی ماں کوبھی کسی رائے یا مشورے کے بغیرا کیک سیدھا تھم سنادیا گیا تھا۔ بخت اور قطعی لیجے میں میں روت ہوئے کمرے سے جاگی تھی تھیں۔
وہ می اور ڈیڈی کے بڑج تناؤ، بدمگانی اور جھڑے کی فضاد کھے کر بری طرح سہی ہوئی بیٹھی رور ہی تھی۔ایک دوسرے سے جدم محبت کرتے وہ میاں بیوی آپس میں یوں جھڑ کیوں رہے تھے۔کاش کسی طرح وہ سب پچھ پہلے جیسا کر دے۔اس کے ماں باپ کواڑ وانے والے محمد بختیار خان سے اسے نفرت ہور ہی تھی۔اس کے ماں باپ کواڑ وانے والے محمد بختیار خان سے اسے نفرت ہور ہی تھی۔اس دن کا وہ ایک ایک بل یا دفھا۔

اس ایک دن نے اس کی زندگی کوس فقدرآ زمائشوں میں مبتلا کردیا تھا۔اس ایک دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورابدل کرر کھو یا تھا۔اس کی آئکھیں آنسوؤں سے بھیگنے گئیں۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہاتھی ،وہ روسکتی تھی اور رور بی تھی۔

ڈیڈی کی زماندطالب علمی کی ایک تصویر کواٹھا کراس پر ہاتھ پھیرتے اس نے اے اپنے سینے سے لگالیا۔

اور بیڈیر آکر لیٹ گئی۔تمام بتیاں بجھا کر۔جب زندگی اندھیروں اورآندھیوں کی زومیں تھی تو کمرے میں نمائشی روشی کس کام کی تھی۔

#### 000

اپنے ماں، باپ کی محبت بھری چھاؤں میں خوش باش اور بے فکری زندگی گزارتی ، در دوغم کے معنوں سے نا آشنا، کم سنوعمر فارہ بہروز خان کی زندگی اس روز تک خوشگواراور بہترین تھی جب تک اس میں محمد بختیار خان ،محرصہیب خان اور ولی صہیب خان نام کے لوگ داخل نہ ہوئے تھے۔ اس کی اٹھار بھویں سالگرہ میں چار مہینے باقی تھے، وہ اے لیول کے امتحانات سے فارغ ہوئی ہی تھی کے زندگی میں سب پچھ بدل گیا۔ اس کے ممی ، ڈیڈی کی پسند کی شادی تھی جسے ان کے گھر والوں نے قبول نہ کیا تھا اور اس کے ڈیڈی نے باپ کے گھر کے امیرانہ ٹھاٹ باٹھ سے مند موڈ کر اپنی دنیا آپ بسائی تھی۔

یوں لگتا کہ جیسےان کے سامنےان کی فیملی کا نام بھی زبان پرلانا تنظین غلطی ہوگی ۔ مگر پھرایک روزان سب لوگوں کا ان کے گھر میں ذکر ہوا اوروہ فارہ بہروز خان کی خوشگوارزندگی کا آخری دن تھا۔ ڈیڈی کے چھوٹے بھائی صبیب خان کا انتقال ہوگیا تھا۔

برسوں کی قطع نتلقی کے بعد آغا جان نے انہیں بھائی کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی۔ وہ بھائی کے آخری و بداراوراس کی تدفین میں شرکت کے لئے پٹاور چلے گئے تھے۔ وہاں پندرہ روز قیام کے دوران انہوں نے صرف ایک بار لاہوراپ گھر بیوی اور بٹی کوفون کیا۔ وہ بھی صرف یہ بتائے کے لئے وہ ابھی پٹاور ہی میں کچھروز رہیں گے کیونکہ ان کے والد بہت بیار ہیں۔

فارہ اور ممی یہاں ان کے لئے پریشان ہوتی رہیں اور وہ وہاں رہتے رہے۔ پھر پندر ہویں دن انہوں نے فون کر کے فارہ اور ممی دونوں کو

## WWW.PARSOCRETY.COM

ا ہے پاس پٹاورآنے کوکہا۔ انہیں ائیر پورٹ پر لینے آنے والا دراز قامت اور مضبوط جسامت والا اکیس بائیس سالدٹر کا تھاجس کی نیلی آتھ جیس بالکل اس کے ڈیڈی جیسی تھیں۔

وہ لڑکا چند گھنٹوں بعداس کی زندگی پرکسی عذاب کی طرح مسلط ہونے والا ہے، وہ جانتی نتھی۔اگر جانتی ہوتی تو شایدائیر پورٹ سے آغا جان کے گھر آنے کے بجائے واپس لا ہور کی فلائٹ پکڑتی می اور وہ آغا جان کے عالیشان اور کل نما گھر پنچیں، جہاں بستر پر درازیمار پڑے آغا جان سے ان دونوں کی زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی۔'' آگئے میرے بچے۔'' وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے۔

'' فارہ! اپنے دادا کے پاس نبیں آؤگی؟ روی بیٹا! تم وہاں کیوں رک گئیں؟ یہاں آؤ۔ کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ و کیھوتو صہیب کیسے مجھے چھوڑ گیا۔'' وہ لیٹے لیٹے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے۔

فارہ انہیں نہیں وکھے رہی تھی، وہ اپنے ڈیڈی کود کھے رہی تھی ، شایدمی بھی ان ہی کود کھے رہی تھیں۔ پندرہ دن کی دوری کے بعدوہ بٹی یا بیوی کی طرف نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ ان کے پیرد باتے ہوئے، اے اور می کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ وہ اے بہت بدلے ہوئے، مہت اجنبی اجنبی اجنبی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ پھر پچھ تی در بعدوہ اے اور می کو ایک دوسرے کمرے میں لے آئے تھے اور وہاں ان کی زبانی سب بات سننے کے بعد پید چلاتھا کہ اے اور می کو بیاں بلوایا کیوں گیا ہے۔

وہ اس کا نکاح اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ فورا کر دینا چاہتے تھے۔جس بھائی ہے وہ برسوں سے ملے نہیں تھے،اس کے جس بیٹے کووہ پندرہ روز پہلے جانتے تک نہیں تھے، وہ اس کے ساتھ آ نافانا بغیر کسی ہے پوچھے،صلاح مشورہ کئے اپنی بیٹی کی زندگی وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔

می اورڈیڈی کے بیج شدید جھڑے کے بعد جب می کمرے سے روتی ہوئی چلی کئیں تب ڈیڈی بیڈ پراس کے پاس آ کر بیٹے گئے۔اس وقت انہوں نے ممی سے تند کہجے میں کہاتھا کہ وہ بیٹی کے دشمن نہیں اور پچھ سوچ کرہی انہوں نے بید فیصلہ کیا ہے اور وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی کہ واقعی اس کے ڈیڈی اس کے دشمن بھی نہیں ہوسکتے ، وہ بھی اس کے لئے پچھ برانہیں سوچ سکتے بھین پھر آج کیوں وہ اس کے لئے براسوچ رہ ہیں۔ پروہ اس کے ڈیڈی کہاں رہے تھے۔وہ تو بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔وہ اسے ند لے ہوئے ،اسے قلگ رہے تھے،اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیڈی کے اس ہمشکل سے پہلی بارٹل رہی ہو۔

اس کے ڈیڈی تواسے نرم خوصلے جواور محبت کرنے والے انسان تھے بیختی بخی ، خصداور تھم چلانا ، بیسب توان کی فطرت ہی ہیں نہ تھا۔ اس نے انہیں بھی تھم چلاتے نہ سناتھا ، ان کے گھر ہیں آج کیا بہنا ہے سے لے کر گھر کے فرنیچر وویگر سامان کی خربیداری ، چھٹیاں کہاں گزاریں ، فارہ کی برتھ ڈے کیسے سیلیپر بیٹ کریں؟ فارہ کوعید کی شاپنگ کہاں ہے کرا کیں؟ جسے معاملات تک بھی ممی اور ڈیڈی کی باہمی مشاورت سے طے پایا کرتے تھے اور اس روز اپنی اکلوتی بٹی کی زندگی کا سب سے بڑا ، سب سے اہم فیصلہ وہ اپنی بیوی ، اپنی بٹی کی مال کی مرضی کے خلاف جر اُ مسلط کر رہے تھے۔
بیاس کے ڈیڈی نہیں تھے۔ بیاس کے ڈیڈی ہوئی نہیں سکتے تھے۔

WWW.PARSOCRETY.COM

''فارہ! تنہیں کیا لگتاہے، تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کیا بھی کھے برا کرسکتے ہیں؟''اس کے برابر بیڈیرآ کر بیٹھتے ہی ڈیڈی نے اس کا سراپنے سینے سے لگاتے آ ہنتگی سے یوچھا۔

ممی سے بات کرتے وقت جو تخق اور کئی ان کی زبان اور آنکھوں میں تھی ،اس سے بات کرتے وقت اس کی جگہ نرمی ،محبت اور شفقت نے لے کی تھی۔

'' فارہ! ما کی سویٹ ہارٹ ہمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں۔اب ان کا کفارہ ادا کرنا جا ہتے ہیں۔کیاتم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہ دوگی؟ان کی بات نہ مانوگی؟'' وہ رور ہے تھے۔اس نے بےاختیار سراٹھا کرانہیں دیکھا۔

وہ واقعی وہ ڈیڈی نہیں رہے تھے جنہیں وہ جانتی تھی مضبوط اعصاب کے مالک، بڑی سے بڑی بات پڑ بنشن میں نہ آنے والے اور آج وہ کیوں اس طرح رور ہے تھے۔گران کا چھوٹا بھائی مرگیا ہے تو اس کی موت کا یہی وقت مقرر ہوگا۔ بھائی کی موت میں ان کا کہاں قصور ہے؟ جسے وہ اپنی تلطی گردان رہے ہیں۔

برسوں بعدای گھر میں آئے ہیں تواتے برسوں ہے ان پراس گھر کے دروازے اس گھر کے مالک نے بند کرر کھے تھے۔ ان کے باپ نے آئیس گھریدری کی سزادی ہوئی تھی۔ اپنا گھروہ تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جے اپنی غلطی قرار دے رہے تھے۔ تو کیا می سے پسند کی شادی ، آغاجان کی تھم عدولی آئیس اپنا گناہ نظر آ رہی تھی؟

بھائی کی موت، آغا جان کی بیاری، برسول بعدا پے گھر میں واپسی پراگرانہیں می سے شادی اپنی نظر آنے لگی تھی تو بیان کی وہ سوچ تھی، وہ احساس جرم وندامت تھا، جوآغا جان نے بستر پر بیار پڑ کران کے دل میں پیدا کیا تھا وگر نہ پسند کی شادی نہ جرم ہے نہ گناہ۔

وہ بھی اس صورت میں جب مطلق العنان اور جابر شہنشا ہوں کا سامزان کے والا باپ آپ سے بیر چاہے کہ آپ اس کی طے کر دہ کسی بچین کی مثلنی کوقبول کریں نہ کہا بی زندگی کا ساتھی خود چننے کی جسارت کر بیٹھیں اورا گریہ جسارت کر بیٹھیں تو آپ کوآپ ہی کے گھرے نکل جانے کا تھم سنا دیا جائے۔

اپی جائیداد سے آپ کوعاق کر کے سب پچھ چھوٹے بیٹے کے نام کردیا جائے اوراپی ضدیوری کرنے کے لئے اپنی انا کوسر بلندر کھنے کے لئے چھوٹے بیٹے کی اپنی اس بھانجی سے فورا شادی کروادی جائے جس سے مثلنی توڑنے کا گناہ آپ سے سرز دہوا ہے۔

'' بیمیرے مرنے والے بھائی کی خواہش تھی فارہ کہتم اس کی بہو بنواور ہمارا ٹوٹا رشتہ،اس مضبوط رشتے کی بدولت پھرے جڑجائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مضبوط ہوجائے وہ روتے ہوئے اس کا سرسینے سے لگائے اس سے مخاطب تھے۔

ایک مرے ہوئے انسان کے لئے وہ اپنی زندہ جیتی جاگتی ،کم عمر بیٹی کی زندگی جینٹ چڑھانے کو تیار تھے۔کسی مرے ہوئے انسان ک خواہش پرایک زندہ انسان کی قربانی دی جار ہی تھی۔اے روٹا آرہا تھا۔

آغاجان جوبينے كى موت اورائي بيارى كوہتھيارى طرح اس كى مى كے خلاف استعال كررے ہيں۔ايكى كل كى لڑكى جو برسول يہلے ان

WWW.PARSOCIETY.COM

سے ان کا بیٹا چھین کر لے گئے تھی ،اس لڑکی کواس جسارت اور گستاخی کی سزا تو ویٹی ہی تھی۔ وہ بظاہر فارہ اور ممی دونوں کے ساتھ بہت اچھے ہوئے تصحکر کیاانہیں پینظرنہیں آرہاتھا کہ جبراُجورشتہ وہ ڈیڈی کے ذریعے مسلط کروار ہے ہیں جمی اس پرخوشنہیں ، فارہ اس پرخوشنہیں۔ ممی اور ڈیڈی کے جھٹڑے کے ایک تھنٹے بعدا سے ایک سرخ جوڑ اور کئی طرح کے بھاری بھر کم زیورات پہنا کر جوآ غا جان نے اپنی سیف سے نکال کردیئے تھے اور جوسا رے ان کے خاندانی اور بہت قیمتی زیورات تھے،اسے زبردی دلہن بنا کرولی صہیب خان کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ مختصرے مہمان تنے بصرف خاص خاص اور قریبی رہتے دار واحباب کوئی دھوم دھام اور ہنگامہ نہ تھا کہ پندرہ دن قبل اس گھر ہیں ایک موت ہو پیکی تھی۔ فیصلہ ہو چکاتھا، فیصلہ سنایا جا چکاتھااس کا کام تو فقط اب صرف گردن اقر ارمیں ہلاکر سامنے رکھے کاغذوں پردستخط کرنا تھا۔ خود پراترے جبر کے اس کمھے کے لئے وہ ڈیڈی اور آغا جان کو بھی معانے نہیں کر سکے گی ، کا نیپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر د شخط کرتے اس نے سوچا تھا۔

'' آغا جان! مجھےا جازت دیں ، میں لا ہور میں اپنے سارے ادھورے بگھرے کام سمیٹ لوں ، ملازمت ہے استعفیٰ دے دوں ، روحی ، ا پنااور قارہ کا ساران سامان پیک کر لے، بس پھرہم واپس بہیں آ جا کیں گے۔ہم اب ہمیشہ آپ کےساتھ رمیں گے آغا جان! آپ ہے وعدہ کرتا ہوں اب زندگی بھرآپ کوچھوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گاءآپ کے قدموں میں ساری زندگی گز اردوں گا۔''

تیسرے دن جب ڈیڈی نے لاہور واپسی کی بات کی تب آغا جان آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے اور ڈیڈی نے فورا انہیں واپسی کی وجہ ہے آگاہ کرکے ہمیشہ کے لئے یہاں آجانے یقین بھی ولا دیا تھا، جبکہ آغاجان اس کے اور می کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے رہے تھے۔ '' روحی بیٹا!سارے گلےاور دمجشیں اور پچھلی ہر بات بھول جاؤیتم میرے لئے میری بہونہیں میری بیٹی ہو۔''

وہ لوگ ہمیشہ کے لئے پٹا دروا پس جانے کے لئے لا ہورلوٹ آئے تھے۔ تین دن پہلے کے شدید جھکڑے کے بعد ہے ممی اور ڈیڈی میں بات چیت تکمل بند تھی۔جس طرح ان تین دنوں میں ممی نے ان ہے کوئی بات نہ کی تھی ،اس طرح سارے رائے بھی نہ کی تھی اور لا ہور واپس آ کرممی شدیدغم وغصے میں گھری اپنے گھر میں قدم رکھنے کے بجائے بالکل برابروالے گھر میں جوان کے سکے بھائی کا تھا چلی گئی تھیں۔

ڈیڈی کوجس طرح ان کی ناراضی اور غصے کی کوئی بروانتھی ،اسی طرح انہیں ان کے ناراض ہوکر بھائی کے گھر چلے جانے ہے بھی پچھفرق نه پڑا تھا۔ممی کی ناراضی سے لاتعلق و بے نیاز فارہ کوساتھ لئے اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ ہاں وہ پچھ بچھے اور خاموش سے ضرور تھے، وہاں پیثا ور میں آغاجان اورائیے بھینجھیجی کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ڈیڈی یہاں آتے ہی بالکل حیب حیب سے ہوگئے تھے۔

وہ ای ادای بھرے انداز میں لاؤ نج میں فارہ کے ساتھ بیٹھے اس سے پچھ یا تیں کرتے رہے تھے۔ پیٹاور میں بھی اچھے تعلیمی اداروں کی کوئی کی نہیں، وہ فارہ کومیڈیکل کی تعلیم وہاں ہے دلوا کیں گے، وہ وہاں پڑھنے میں بھی اتناہی انجوائے کرے گی جتنا یہاں کرتی ہے،نی سہیلیاں بنانے میں کچھوفت ضرور کگے گا بگر بہت جلدوہ وہاں بہت اچھی طرح خودکوا ٹیرجسٹ کرلے گی جیسی چند یا تیں بھوڑی دیر بعدوہ اس کے یاس سے

کھڑے ہوگئے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' فارہ بیٹا!اپناساراضروری سامان پیک کرلو۔''وہ اس سے بیجملہ کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔وہ اپنے کمرے میں تھے اوروہ مصطرب اور پریثان لاؤنج میں بیٹھی تھی۔

می اور ڈیڈی کے اس جھڑے میں وہ کس کا ساتھ وے؟ می ناراض ہوکر جگل مامول کے گھر چلی گئی ہیں، وہ پشاور آغاجان کے گرمستنقل رہائش اختیار کرتے کسی تیست پڑئیں جا کیں۔ یہ بالکل واضح تھا اور ڈیڈی اب وہاں جانے کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار کریں گئیں، وہ ان دونوں میں ہے کسی ایک کا اختیاب یہ کس طرح ممکن تھا، یہ کسی دونوں میں ہے کسی ایک کا اختیاب یہ کس طرح ممکن تھا، یہ کسی طرح ہوسکتا تھا؟ وہ بہت البحن اور بہتے کی عالم میں گم صمی ہیٹی تھی ہی ، اس دوران دو پہر سے شام ہشام ہے رات اور رات سے اگلی صبح ہوگئی۔ طرح ہوسکتا تھا؟ وہ بہت البحن اور بہتے کی عالم میں گر صمی ہو تھی ۔ اس کی ایک کا استخیاب یہ کسی جہتی نے کیا رخ دکھانے والی تھی گر ہوئی والے تھی، زندگی اب نجانے کیا رخ دکھانے والی تھی گر ہوئی والے تھی اور داندی کی جو والا تھی، زندگی اب نوبی ہو تھی نہ ہو یا گئی اور دافقی زندگی گھرد و بارہ بھی پہلے جسی ہو بھی نہ پائی تھی۔ صبح جب کانی دریہ وگئی اور ڈیڈی کی اس دوبارہ بھی پہلے جسی نہ ہو یا ہے گی اور دافقی زندگی گھرد و بارہ بھی پہلے جسی ہو بھی نہ پائی تھی۔ وہ ان کے کمرے کے درواز سے پر آئی۔ وستک کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ درواز وکھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈی کا صرف جسم تھا، ان کی روح آئی۔ دوسری دنیا کی طرف پرواز کرچگی تھی۔ ان کی رائم کئی ٹیبل پر ان کے ورواز وکھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈی کا صرف جسم تھا، ان کی روح آئی۔ دوسری دنیا کی طرف پرواز کرچگی تھی۔ ان کی رائم کئی ٹیبل پر ان کے دختا ہے۔

ای دن کی تاریخ تھی جس کی مبح وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے کہ اگر زندہ رہتے تو آج انہیں بیاستعفیٰ اپنے آفس جا کر دینا تھا۔اس استعفیٰ کے ساتھ کمرے میں الماریوں میں ہے بھی تمام سامان نکال کرسوٹ کیسوں اور بیگز میں بھرکررکھا ہوا تھا۔

کچھوہ و سامان بھی تھا جے پیک کرنے کی شاید انہیں مہلت نہل پائی تھی ، وہ سب کاریٹ ، صوفوں اور بیڈ پر بھمرا پڑا تھا، بیساری پیکنگ کی فاہر کررہی تھی کہ وہ دو پہر سے رات تک بھی کام کرتے رہے تھے، اپنے آغاجان کے پاس جانے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ رات کے آخری پہرکسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ نجائے کس کس نا کردہ گناہ کا بوجھ اپنے دل پر لئے وہ یوں خاموثی ہے رخصت ہوگئے تھے۔
کل وہ پہر لا وُنج میں اس کے پاس سے اٹھنے والے ڈیڈی اب دوبارہ بھی اس کے پاس نہ آئیں گے، اس سے بات نہ کریں گے۔ وہ صدمہ سے بدحواس ہوگئ تھی ، وہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سرکمراتی دھاڑیں مار مارکررورہی تھی۔ ڈیڈی سے اپنے اس جری نکاح اور می سے جھڑا

اب وہ کس سے ناراض ہو؟ کس سے شکوہ کرے؟ ڈیڈی سے شدید ناراض اور بدگمان ، بھائی کے گھر چلی جانے والی ممی سر پر بیوگی کی چاور لئے صدمے سے بدحال اپنے گھروالیس آگئی تھیں۔ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں آگ لگا دینے والے ،ان سے ان کا سہاگ چھین لینے والے ،ان کی بیٹی کو بتیمی کا دکھ دینے والے محمد مختار خان کو وہ مجھی معاف نہیں کریں گی ، وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہدر ہی تھیں۔

پھرآ غاجان وہاں آگئے تھے، وہ ڈیڈی کی میت پشاور لے جانا چاہتے تھے، می انہیں اس بات کی اجازت بھی بھی نہ دینیں مگرتجل ماموں کے تمجھانے بچھانے پروہ بحالت مجبوری اس بات کے لئے آمادہ ہوئی تھیں۔ ڈیڈی کی آخری رسومات پشاور میں ان کے آبائی گھر میں ادا کی گئی تھیں،

WWW.PARSOCIETY.COM

انہیں ان کی مال اور بھائی کے پہلومیں سپر دخاک کر دیا گیا تھا۔

بخبل ماموں نے ممی اور فارہ کوسنجالاتھا، وہ لوگ تدفین کے بعد وہاں ایک بل نہ رکے تھے۔ان کی زندگی اجڑ گئی تھی ،ان کا گھر بھر گیا تھا، ممی سے ان کا سہا گ چھن گیا تھا، فارہ کے سرسے باپ کا سابیا ٹھ گیا تھا،مجمد مختار خان سے شدید نفرت لئے ممی اور فارہ واپس لا ہورا پنے گھر آگئے تھے۔ تھیں۔ ڈیڈی کے انتقال کے مہدینہ بھر بعد آغا جان، ولی مے ساتھ ان کے گھر آئے تھے۔

وہ اسے اور می کواپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی انکار کر دیا تھا پھر بھی وہ اصرار کئے جا رہے تھے۔

'' میں نے تمہیں بحثیت بہو تبول نہ کر کے ضداور ہٹ دھری دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا بیٹا! تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ۔اپنے گھر چلو۔ تمہارا گھرتمہارا منتظر ہے۔تم وہاں کی بہوہو۔'' وہ ممی ہے محبت جتار ہے تھے، فارہ پروالہانہ جا ہت نجھاور کئے جارہے تھے۔

اس سے اس کے باپ کوچھین کر ہمی ہے ان کے شوہر کوجدا کروا کراب وہ یہاں کیا لینے آئے تھے، کیوں بیجھوٹی محبتیں جمارے تھے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے دل میں شدیدنم وغصر محسوں کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔

ممی نے ان کے ساتھ جانے سے قطعی اور واضح الفاظ میں اٹکارکر دیا تھا پھربھی وہ ہمت نہ ہار رہے تنے۔وہ سلسل انہیں ساتھ لے جانے پرآ مادہ کرنے کی کوشش کرتے کئی ماہ سے ان کے گھر آ رہے تھے ،فون پرفون کر رہے تھے۔

فارہ کوان سے اوران سے جڑی ہرشے سے نفرت ہوتی اسے ولی صہیب خان سے نفرت ہوتی ، جولا ہورآ مدیر ہر باران کے ساتھ ہوتا اور اس سے میہ یا دولا تا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس کے ڈیڈی کواس سے چھین چکے تھے۔ می سے چھین چکے تھے۔

ان دنوں ممی ، آغا جان اور ولی کے بار بارا ہے گھر کے چکروں سے بخت خوفز دہ ہوگئ تھیں ۔کہیں آغا جان اس نکاح کومضبوط دلیل بنا کر ، حق جتا کرفارہ کوز بردی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہ کریں۔فارہ بھی گھرہے باہرفدم رکھتے ہوئے خوف محسوس کرتی تھی کہیں ممی کےمسلسل انکار سے ضد میں آ کرآغا جان اسے ولی کے ذریعے انحوانہ کروالیں ۔اسے زبردی پشا ورنہ لے جائیں۔

وہ را توں کوخوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی۔

دکھوں اورخوف سے بھرے ان دنوں میں میڈیکل کالجزمیں دا ضلے شروع ہوگئے تھے اور دا ضلے شروع ہوتے ہی آغا جان ولی کوساتھ لئے ایک بار پھران کے گھر پرموجود تھے۔ یہ کہتے کہمی پیٹا ورجانے پرآمادہ نہیں تو ٹھیک ہے وہ فارہ کا سبیں میڈیکل کالج میں داخلہ کروادیے ہیں اور یہ بھی کہان کی بہواور پوتی اب مکمل طور پران کی ذمہ داری ہیں ،لبندا فارہ کے تعلیمی اخراجات ہوں باان کے گھریلواخراجات ،وہ سب پورا کرنا اب ان کے ذمہ ہے۔ ذمہ ہے۔

ممی ،ابتداء میں ان سب سے انکاری ہوئی تھیں ،انہوں نے پیسے کے حوالے سے بھی آغا جان سے کوئی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا تھا مگر پھر مجمل ماموں نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ اس ضدا دراکڑ میں اپنی بٹی کواس کے جائز اور قانونی حق سے محروم کررہی ہیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

محد بختیارخان کی دولت، جائیداد پرکیاصرف صہیب خان اوراس کے بچوں کاحق ہے۔ فارہ کا بھی اس پر پورا پوراحق ہے بلکہ صہیب خان کے بچوں سے زیادہ بی ہے کہ آغا جان نے برسوں اس کے ڈیڈی کوان کے ہرجائز اور قانونی حق سے محروم رکھاتھا۔

آغا جان فارہ کی پڑھائی کاخر چہاٹھا ئیں یاان کے گھر بلواخراجات کی ذمہ داری لیس تو بیکوئی احسان نہیں بلکہ صرف ان کا فرض ہے۔ آخرکارمی ، تجل ماموں کی بات مان گئی تھیں، پھران کے تجل ماموں کی موجودگی ہی بیس آغا جان سے بہت طویل ندا کرات ہوئے تھے۔اور پھراس سے اگلے روز آغا جان اسے میڈیکل کالج کے داخلہ فارم دلوانے اوراس کے نام ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔

ولی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسے داخلہ فارم دلوایا خودساتھ بیٹھ کراس کے ساتھ فارم بھر دایا۔ وہ اس کے ساتھ انہا سے زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آر ہے تھے، وہ صرف ممی کے کہنے پران کے ساتھ آئی تھی مگر ان کی محبت ور ساتھ اس کے دل کو بچھ بجیب می کیفیت سے دوجا رکر دہا تھا۔

'' 'جس روزتم ڈاکٹر بن جاؤگی نافارہ! بہروز کی روح بہت خوش ہوگ یتہبیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔'' پھروہ اسے اپنے ساتھ بینک لے آئے تھے۔

وہ اس کا اور ولی کا ایک جوائنٹ ا کا وُنٹ تھلوا رہے تھے اور اس عمل کی اسے بہتو جیہ دے رہے تھے کہ ایک اسکیے آ دی کے مقالبے میں جوائٹ ا کا وُنٹ زیادہ بہتر رہتا ہے اور پھرا بھی وہ بہت چھوٹی بھی ہے، بینکنگ سے متعلق معاملات تنہا سنجالتے شایدگھبرا جائے۔

وہ اس وفت تو تیجھ بھی نہ سوچ سکی تھی کہ ان کی محبتوں کے حصار میں جکڑ گئی تھی مگر گھر آ کراس نے جب بنجید گی ہے سوچا تو خیال آیا کہ جوائنٹ اکا نئٹ ہی کھلوانا تھا تو وہ اپنااور فارہ کا جوائنٹ اکا وُنٹ کھلوا سکتے تتھے یااس سے بھی بہتر تھا کہ می کااس کے ساتھ اکا وُنٹ کھلوا دیتے اور سب سے بڑی بات کسی نئے اکا وُنٹ کے کھلوائے جانے کی ضرورت کیاتھی۔

ممی کا اپنا پہلے ہی ہے ایک بینک ا کا وُنٹ موجود ہے اگر وہ بہواور پوتی کواپٹی ذمہ داری سبھتے ہیں ،خودکوان کا سرپرست قرار دیتے ہیں تو وہ ممی کے اس ا کا وُنٹ میں ہر ماہ ان کے اخراجات کے لئے رقم ڈلوا دیا کرتے۔ بہو کے ہوتے پوتی کوفوقیت دے کر کیا وہ ممی کوان کی اوقات یا د دلانے کی کوشش کررہے تھے،انہیں ذلیل و بے عزت کرنا چاہتے تھے۔

'' پوتی میراخون ہےاورتم بالکل غیر،میری نگاہوں میں تمہاری کوئی حقیقت ٹبیں۔'' وہ اس روز کے بعد بھی سلسل اس سے ملتے رہے تھے، اس کے داخلے سے متعلق تمام امور ولی کے ذریعے انجام دلواتے رہے تھے۔

اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ پانچ لا کھرو پیدر کھنے والا بینک اکاؤنٹ جس میں مزید پییہ ڈلوائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا اوران کی اس کے لئے بک کروائی نئے ماڈل کی گاڑی، وہ ان محبتوں اور پییوں کی برسات سے متاثر ہوجاتی اگر اسے اپنی ماں کی کوئی پروانہ ہوتی یاوہ ایک خودغرض بیٹی ہوتی۔ اس کی ماں کوذلیل کرکے کیا وہ سجھتے تھے کہ اس کی محبت جیت لیس شے؟

اس کا دا خلہ کرا دینے کے بعدوہ واپس چلے گئے تھے اور پھروہ خود تونہیں آتے تھے البتۃ ان کی فون کالزاس کے پاس ہر دو تین مہینے بعد

WWW.PARSOCIETY.COM

ضرورآ تی تھیں، جن میںاس کی خیریت پوچھی جاتی ، پڑھائی کااحوال دریافت کیا جاتا ، پچھے چاہیے تونہیں اورادھراُ دھر کی پچھخفےرگفتگو ہوتی۔ وہ ان سے تہذیب وشائنگل سے گربہت فاصلہ رکھ کربات کرتی۔ جتنا وہ پوچھتے صرف اتنا جواب دیتی۔ان فون کالز کے ساتھ وہ ہر ماہ اس کےا کاؤنٹ میں خطیررتم ڈلوایا کرتے۔

وہ کالج جاتی تھی مگر پڑھائی ہے اس کاول اچاہے ساہو گیا تھا۔ وہ پہلے ی زندہ دل اور ہننے ہندانے والی لڑکی بھی ندرہی تھی۔ وہ خود کو ہڑی مشکلوں ہے کتابوں، پڑھائی اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی۔ بیسوج کر کداہے ڈاکٹر بنانا اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ مشکلوں ہے کتابوں، پڑھائی اور کالج میں گم کرنے کی کوشش کرتی۔ بیسوج کر کداہے ڈاکٹر بنانا اس کے ڈیڈی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ بیخواب بھی اس کا بھی تھا گراب وہ صرف ڈیڈی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے دن، رات پڑھتی اور محنت کرتی۔ می، ڈیڈی کے انتقال کے بعد سے جو بیار دہنے گئی تھیں توان کی طبیعت سنجملتی ہی نہتی۔

وہ پہروں اداس اور خاموش بیٹھی رہتیں ، وہ گھنٹوں روتی رہتیں ۔ وہ ان کی بیٹی تھی ، وہ ان کے دکھوں کو بچھ تکتی تھی۔ساری زندگی اپنے جس شوہر کا ساتھ انہوں نے اتنی محبت اور پوری وفا داری ہے نبھایا ، وہ اس کی زندگی کے آخری کمحوں میں اس کے قریب کیوں نہیں تھیں ؟

ان کاشوہران سے خفا، کچھ کیے سے بغیر کیوں اس دنیا ہے چلا گیا۔ کیاوہ اچھی بیوی نہیں تھیں؟ کیاوہ شوہر کی وفا دارنے تھیں؟ پھران کے حصے میں سیجھی نہتم ہونے والا د کھاور پچھتاوا کیوں آیا؟ کس کے سبب آیا؟ کس کی وجہ ہے آیا۔صرف اورصرف ایک محف

ممی یا کمرہ بند کر کے روتی رہتیں یا ایک دم اتنی بیار پڑجا تیں کہ جمل ماموں اورمعیز انہیں گئے اہپیتال بھاگتے۔وہ خوف زدہ اور پریشان جب اپنی روتی اور بیار ماں کو دیکھتی تو فون پرخود سے مجہتیں جماتے دادا سے اسے مزید شکامیتیں اور گلے پیدا ہوجاتے۔ دکھوں سے بھرے ان روز و شب میں مجمل ماموں اوران کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔

اس کے ایک ماموں اور ایک ہی خالہ تھیں۔خالہ شادی ہوکر برسوں سے کینیڈ امیں مقیم تھیں، یہاں واحد قریبی رشتہ وارتجل ماموں ہی تھے۔انہوں نے اور اس کے ڈیڈی نے برسوں پہلے برابر برابر واقع میہ دو پلاٹ ایک ساتھ خرید کر ان پرآ گے چیجے ہی اپنے اپنے گھر ہنوا کر یہاں رہائش اختیار کرلی تھی۔

ڈیڈی کے انقال کے بعد بہن اور بھانجی کی تنہائی اورا کیلے پن کود کھتے تجل ماموں نے دونوں گھروں کے بی کی ویوار میں ایک حصہ تڑوا کراس میں ایک چھوٹاسا گیٹ لگوادیا تھاجو ہروفت کھلار ہتا، تا کہ وہ اور ممی خود کو تنہامحسوس نہ کریں اور انہیں تحفظ کا حساس بھی رہے۔ وہ دادا کا تجمل ماموں کے ساتھ موازنہ کیا کرتی ہے تجمل ماموں اور معیز جومی کی ایک آواز پران لوگوں کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ ہر لھمان کی خبر گیری کوموجود رہا کرتے تھے۔

معیز تقریباً ہررات اپنے گھر کا اپنا کمرہ چھوڑ کران کے گھرسونے آجا تا،اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کسی مرد کے سہارے کے بغیر دہ ماں بٹی تنہا کیسے جئیں گئی ممی اکثر اس بات پر روتیں ،اللہ سے شکوے کرتیں کہاس نے انہیں بٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی کیوں نہ دیا۔ ان کی ایسی ہی باتوں پرمعیز بار ہانہیں یقین دلاتا کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور دہ انہیں زندگی میں بھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ

WWW.PARSOCIETY.COM

ممی کے لئے بھتیج سے بیٹابن گیا تھا۔وہ ان کا احتر ام بھی کرتا اور ہرمشکل میں ان کے ساتھ کھڑ ابھی ہوتا۔

ممی کا تارک الد نیا ہو جانا ،ان کی گوشنشین ، بیاری اور ان کے بے حساب آنسوان سب کے ساتھ ممی کے مزاج میں گزرتے وقت کے ساتھ مزید کچھاور تبدیلی بھی آگئی۔وہ حدہ نیا دہ حساس اور زودرنج ہوگئ تھیں ،وہ معمولی معمولی باتوں پرچڑ جاتیں ، ناراض ہوجا تیں ،رونا شروع کر دیتیں اس کی کسی چھوٹی می بات پر بھی جوانبیں نا گوارگزرتی چیخنا چلانا شروع کر دیتیں ،اس سے خفا ہوجا تیں ،اپنا بی بی بڑھا لیتیں۔

ان سے اختلاف رائے تو کیا وہ کسی عام سے گھر بلومعالم پر اظہار رائے ہی کی جرائت کر بیٹھتی تو وہ غصے میں آ جا تیں اوراس پر چلانے گئیں۔ وہ اپنے وادا کی دولت سے متاثر ہے اورانہیں چھوڑ کر دادا کے پاس چلے جانا جا ہتی ہے وہ ہر دم اس پر شک کیا کرتیں ،اس سے مفکوک رہا کرتیں کہ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر دادا کے پاس چلی جائے گی۔

وہ انہیں اپنی محبت کا کیسے یقین دلائے ، وہ اکثر اکیلے میں روپڑتی می کو انتہائی سخت غصہ آنے لگا تھا اور ان کے غصے کو اگر کوئی قابوکر یا تا تو صرف معیز ، فارہ اپنی ہر بات اور ہر کیفیت ممی تک پہنچانے کے لئے معیز سے مدد لیتی ۔ وہ اس کی مدد کرتا می سے دوری ، اپنے گھر کی تنہائی ، کسی دوست ،کسی ہمرم ،کسی کی شدید کی کے ان ہی ماہ وسال میں اس کی معیز سے دوئتی ہوگئی۔

اپنے ہے سات سال ہوئے ماموں زاد کزن ہے وہ دل کی ہاتیں کرنے گئی۔ وہ ڈیٹری کی زندگی ہیں صرف اس کا کزن تھا تگران کے بعد تنہائیوں اور آز مائٹوں کے سالوں میں اس کا دوست بن گیا۔ وہ اپنی ہر پریشانی، ہرمشکل اور ہر البحض اس سے شیئر کرنے گئی۔ ممی تک کوئی بات پہچانی ہے تومعیز کا سہارالیتی اورخودکوکوئی مشورہ در کارہے تومعیز ہے رجوع کرتی۔

۔ وہ اس سے سات سال بڑا تھا،اس لئے جب وہ انیس میں سال کی امیچور عمر سے گز رر ہی تھی تب وہ تعلیم کمل کر کے اپنا کر بیئر بنا چکا تھا،خود کواشیکٹس کر چکا تھا۔

وہ اس کے خاندان کا سب سے لاکق اور قابل لڑ کا تھا۔معاشیات اور شاریات میں ڈگریز لینے کے بعد بھی اس کانعلیمی سفرنتم نہ ہوا تھا،وہ ہرآن کچھ نہ کچھ نیاسکھنے میں مصروف رہا کرتا تھا۔

آغا جان کا با قاعدگی سے پیمے بھجوانا اور دو، تین ماہ بعد کی فون کالزان و دمعمولات سے ہٹ کرانہوں نے اس کے نکاح یا رخصتی کے حوالے ہے بھی پچھونہ کہا تھا۔ گھر دہ اس نکاح کو یاد کر کے روزاول ہی کی طرح ڈرجایا کرتی تھی۔آگے کیا ہوگا، اے شدیدخوف محسوس ہوتا۔ اس سے بات بے بات ناراض رہنے اور غصہ کرنے والی می کوبھی اس بات کی بے حدفکر رہتی کہ فارہ کے ستقبل کا ہوگا کیا؟ وہ اپنی بیٹی محمد بختیار خان کے خاندان میں نہیں ویں گی۔ بیتو طبے تھا۔

فارہ کی طلاق یا خلع ایک ہالکل مطے شدہ بات تھی گرانہیں اس بات کی اُگرلائق ہوتی کہ طلاق کا داغ گئنے کے بعدان کی بنی کا مستقبل ہوگا کیا؟ اس کی شادی کہاں ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ایسے ہی ایک موقع پر جب می اس کے مستقبل سے حوالے سے بخت پر بیثان اور آزروہ ہور ہی تھیں سے جمل ماموں نے انہیں تبلی دی کہ وہ فارہ کے مستقبل کی طرف سے بے اگر رہیں ، فارہ کو وہ اپنی بہو بنا کیں گے اور ان کی خواہش سے بھی بڑھ کر میں

WWW.PARSOCIETY.COM

خودمعیز کی خواہش ہے۔

ممی نے بے صدخوش کے ساتھ مجل ماموں کے دیئے معیز کے اس دشتے کوقبول کرلیا تھا۔ فارہ اس بات پرجیران بھی ہوئی تھی اورخوش بھی۔ وہ معیز کے لئے کزن اور دوست سے بھی بڑھ کر کچھے فاص مقام حاصل کرگئ ہے میتواس کے کہے بناہی وہ بھھتی تھی تگریبی بات مجل ماموں کے ذریعے باضابط می تک پہنچ جانا اور اس کا قبول بھی کرلیا جانا۔

وہ خوش ہونا جا ہتی تھی کیونکہ معیز میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جوکوئی بھی لڑکی اپنے شریک سفر میں جاہ سکتی ہے، مگر وہ کیسے خوش ہوتی۔ پرواز کی خواہش سے پہلے ہی اس کے پرکاٹ دیئے گئے تھے،خوشی کا احساس پانے سے پہلے ہی اس سےخوشیاں چھین کی گئی تھیں۔

۔ اگر ولی صبیب خان کا خوف کسی آسیب کی طرح اس کے وجود پر مسلط نہ ہوتا تو وہ بے خوف وخطر معیز کے خواب دیکھتی ،خوشیوں کے خواب دیکھتی مگراب تو خواب و کیھتے بھی ڈرگلآ تھا۔ کیا ولی صبیب خان بھی اس کا بیچھا چھوڑے گا؟ کیا بھی وہ اس جبر کے رشتے سے نجات حاصل کر یائے گی؟ وہ سوچتی اور بہت روتی۔

گھر کا سربراہ نہ رہے تو گھر کا شیرازہ کس طرح بکھرتا ہے، وہ اپنے گھر کودیکھتی تو بہت اداس ہوتی۔ بہت کڑھتی ، ڈیڈی کے بعد بتدریج تبدیل ہوتاان کے گھر کاماحول اس کے میڈیکل کے آخری سالوں کے آتے آتے کمل طور پرتبدیل ہوگیا تھا۔

ممی نے زہرامامی کے ساتھ ایک این جی اوجوائن کر لی تھی وہ سوشل ورک میں مصروف رہنے گئی تھیں ،گھر کوکمل طور پرنو کروں کے رحم وکرم پر چھوڑ ویا تھا۔ڈیڈی کی زندگی میں جس گھر میں سوائے سے رات تک کام کرنے والی ایک اکلو تی ملاز مدکے کوئی نوکرندتھا،می نے وہاں نوکروں کی فوج جمع کرڈالی تھی۔

آغاجان کے جس پیسے کوابتداء میں وہ ہاتھ لگانا بھی حرام بھھتی تھیں اور وہ صرف فارہ کی تعلیم یا پھرانتہائی نا گزیر گھریلواخراجات کے لئے استعال ہوتا تھا، انہوں نے اسے بے دریغ خرچ کرنا شروع کردیا تھا، وہ ہردوسرے دن اس سے چیک کٹوا تیں بہھی پچپیں ہزار بہھی پچپاس ہزار ، بھی ستر ہزار ، بھی اسی اور بھی لاکھ۔

۔ مجھی گھر کا سارا فرنیچر بدل دیا تو بھی تمام قالین بھی سارے پردے بھی گھر پرکوئی پارٹی رکھ لی تو بھی کسی فائیوسٹار ہوٹل میں دوست احباب کی گیٹ ٹو گیدرار پنج کرڈالی۔

یوں لگتا جیسے وہ پانی کی طرح اس پیسے کولٹا کراہے تباہ و ہر باوٹیس کرر ہیں بلکہ محد بختیار خان کو تباہ و ہر باد کرڈ الناجا ہتی ہیں۔روز روز کے ان بڑے بھاری رقوم کے چیک کاشنے پر ایک بار وہ ممی ہے تھوڑ اساا ختلافی انداز گفتگوا ختیار کر پیٹھی تو انہوں نے وہ واویلا مچایا، وہ چینیں، چلا کمیں اور

WWW.PARSOCIETY.COM

روئیں کہاہے اپنے اعتراض پرشرمندہ نادم ہونے اور پچھتانے کے سوا پچھ نہ سوجھا۔

''میراشو ہرنہیں رہا بھتاج ہوگئ ہوں اپنی اولا د کی۔ بختا ور خان نے مجھے ایسالا چار بنا دیا ہے کہ آج مجھے اپنی ہی بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلا ناپڑتا ہے اور یہ پھر یہ بختیار خان کی ہوتی کی مرضی ہے کہ وہ ماں کو پیسہ دے یا نہ دے۔''روروکراور با قاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں ما نگتے وہ اسی وقت اپنا ATM کارڈ نکال کرلائی تھی اوراہے پن کوڈسسے می کے حوالے کر دیا تھا۔

مجمل ماموں ، زہرا مامی معیز کوئی کتنا نبھی کہنا رہے ہے پیسے تمہاراحق ہے ، بالکل جائز حق ، یہ کوئی احسان یا بھیک نہیں پھر بھی وہ اپنی تعلیمی ضروریات کے لئے اس پیسے کواستعمال کرنے کے علاوہ کسی انتہائی شدیداور ناگز برضرورت ، می کے تحت اپنے اکاونٹ سے خوب سوج سمجھ کراور بس ضرورت ، می کے تحت اپنے اکاونٹ سے خوب سوج سمجھ کراور بس ضرورت ، می کے مطابق رقم نکالا کرتی تھیں۔
ضرورت ہی کے مطابق رقم نکالا کرتی تھی گراس کے باوجود بھی ممی ہر مہینے اکاونٹ تقریباً نظر بیاً نظر بیاً خالی کردیا کرتی تھیں۔
ممی پرانسوس ، ترس اور ہمدردی کے بعداب اے ان پرغصہ آنے لگا تھا، جھنجھلا ہٹ ، ہونے گئی تھی۔

اس کے فائنل ایئر ہی کے دوران معیز نے اسے با قاعدہ پر پوز کیا تھا۔اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ میچور ہو پھی ہے،اس کی تعلیم بھی کمل ہونے والی ہے لبندااب یہاں ہے کسی اچھے وکیل ہے مشورہ کئے جانے کے بعد جلد ہی وہاں پر طلاق کا مطالبہ کر دیا جائے گا۔معیز کا پر پوزل خوشی کی بات تھی گراس کی طلاق ؟ گزشتہ چارسالوں میں اس کے نکاح یا زخصتی کے متعلق کچھ نہ کہنے والے آغا جان اب اس کے فائنل ایئر کے دوران اکثر باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات ضرور کہہ جاتے جواس کی زخصتی اور شادی ہے متعلق ہوتی۔

فارہ بیشادی کرنا بھی جاہتی ہے بانہیں، بیجاننے کی زحمت گوارا کئے بغیروہ اس کی اور ولی کی شادی کی باتھیں کیا کرتے۔زبردتی کا ٹکاح اور زبردتی کی شادی۔واقعی آغا جان کی محبت مطلق العنانی والی محبت تھی۔ان کے من جاہے اور زبردتی مسلط کردہ فیصلوں کوقبول کئے جاؤاور بدلے میں ان کی محبت یائے جاؤ۔

شادی دل کی خوشی کا نام ہے یاز بردتی مسلط کردہ کسی ناپہند بیدہ رشتے کو نباہنے کا؟ وہ آنے والی قیامت جواب بہت نزدیک آ چکی تھی کو سوچ سوچ کرخوفز دہ ہوتی ،خودکود ہاؤمیں محسوس کرتی ، ہروفت ٹینٹشن میں رہتی ،اس صور تحال کامنفی اثر اس کی پڑھائی پرید پڑا کہ بے تحاشا محنت کے باوجود فائنل میں اس کا ویبارزلٹ نہ آیا جس کی اسے امیدتھی اور جس کی اس نے دن رات لگا کرمحنت کی تھی۔اس کا اکیڈ مک کیریئر اس کا پروفیشنل کی بیٹرسب ایک شخص کے سبب تباہ ہوتا نظر آر ہاتھا۔

اسے اس شخص ولی صبیب خان ہے کچھا وربھی شدید نفرت ہونے گئی تھی۔اس کے رزلٹ کا بوچھنے آغا جان کا فون آیا تھا اور یہاں ممی نے مجمل مامول اور معیز کے مشورے سے ایک بہت اچھے وکیل سے رابطہ کرلیا تھا۔ یہی وجھنی کہ جب وہ اس کے پاس ہوجانے کا سن کراس کے لئے گئی جبش قیمت تھا کف لے کران کے گئر کئی برسوں بعد آئے تب ممی نے اس روزان سے اعلانیہ فارہ کی طلاق کا مطالبہ کردیا۔

پانچ سالوں بعدا گروہ یہ مجھ رہے تھے کہ اپنی دولت کی خیرہ کن چیک دمک دکھا کراورمجبتیں جتا کران کے اور فارہ کے فیصلے کوتبدیل کروا لینے میں کا میاب ہوجا کیں گے تو آج اپنی تمام خوش فہمیاں دورکرلیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

فار داوراس کی ماں کا پانچ سال بعد بھی دہی فیصلہ ہے جو پانچ سال پہلے تھا۔ ممی کے اگر الفاظ نیمیں تو لہجہ ضرور بہی سب کہدر ہاتھا اور پھراس روز سے ممی اور آغاجان کے نیچ حجیٹری غیراعلاندیسرد جنگ ہا قاعدہ اور ہاضا بطہ اعلانیہ جنگ میں تبدیل ہوگئ تھی۔ ممی کے جارحانہ پالیسیوں کے جواب میں آغاجان کا انداز دفاعی تحکمت عملی رکھنے والاتھا۔

''اچھارتھتی پچھعرصہ کے لئے مؤخر کردیتے ہیں۔ فارہ کا ہاؤس جاب ہو جائے۔اگروہ پوسٹ گریجویشن میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کر لے، رخصتی چندسالوں بعد''جیسی میٹھی میٹھی صلح صفائی والی ہاتیں۔

طلاق کے مطالبے کے ساتھ ہی ممی نے ان سے جائیداد میں فارہ کے جھے کا مطالبہ بھی کردیا تھا۔طلاق کی ہات درست تھی گر جائیداد؟ اسے اس شخص ولی صہیب خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا ، یہ طے تھا گراہے کسی جائیداد میں بھی کوئی دلچیسی نتھی۔جائیداد کے اس مطالبے پراس کاممی سے اختلاف ہوا تھا۔

« "کہدو و "میں غلط ہوں تمہارے آغا جان سے ہیں۔"

" جانا جا ہتی ہوتو چلی جاؤا ہے دادا کے پاس کروالوان کے پوتے ہے دعمتی ۔"

'' چیسن لی اس ظالم انسان نے مجھ سے میری بیٹی ۔ کر دیا اے ماں سے باغی۔'' وہ ان کے ان عجیب وغریب الزامات و ناراضوں سے خا ئف ہوکرمجبوراً جیپ تو ہوگئے تھی مگریہ بات اس کے دل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔

اپنی زندگی اورگھر کی الجھنوں کا انتہائی منفی اثر اس کی ہاؤس جاب میں خراب ترین کارکردگی کی صورت ساھنے آر ہا تھا۔ وہ روز کسی ندگسی سنئیرڈ اکٹر سے خودکو تا اہل، غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ داران نہ رویے کا حامل سن کر آتی یہاں سے شدوید سے طلاق کا مطالبہ اور وہاں سے مسلسل ٹال مٹول، اس کا اضطراب اور بے چینی ہرگز رتے دن کے ساتھ بڑھتا جار ہاتھا۔ می اور آغا جان اپنی انا کی جنگ کڑر ہے جیں، اس کے دل میں بید خیال پختہ ہوتا چلا جار ہاتھا۔ وہ ان دونوں کے لئے بیٹی یا پوتی نہیں بلکہ ان کی انا ، ان کی ضداور ان کی جیت ہے۔ وہ جس کی طرف ہوجائے وہی جیت جائے گا۔ اس کے اندران دونوں کے لئے شدید ناراضی اور خنگی پیدا ہونے گئی تھی۔ ان کے طلاق کے مطالبے کو وہاں شجیدگ سے نہ لیا جاتا دیکھ کر آن لوگوں گوخلع کی طرف جانا پڑا۔

اے اس کارتھتی ہے قبل کا آ دھاحق مہر جو کہ طلاق کی صورت میں نہ ہی لحاظ ہے اسے لازی ملنا تھااس ہے دستبر داری کے بعد مجبوراً خلع کا مطالبہ کرتے می اب جائیدا دمیں فارہ کے حصے کے مطالبے ہے تو ایک اپنچ چیجے بٹنے کو تیار نہجیں۔

اس کے وکیل کی طرف سے خلع کا قانونی مطالبہان تک پینچنے کی درتھی۔ آغاجان ، ولی کے ساتھ اٹکلے بی روزان کے گھر موجود تھے۔ آغا جان کی وہی سلح صفائی والی پیٹھی پیٹھی باتیں اور ولی کا اشتعال اورغصہ۔

" فارہ کو بلائیں۔ مجھےاس سے بات کرنی ہے۔"ممی جوآ غاجان کو کافی ٹھیک ٹھاک سنار پی تھیں ولی نے ان کی بات کاٹ کربہت گستاخی

ے کہا تھا۔

## WWW.PARSOCIETY.COM

'' فارہ کے بڑے یہاں موجود ہیں جہبیں جو کچھ کہنا ہے ان ہے کہو۔''ممی کے بجائے معیز نے اسے جواب دیا تھا۔ وہ معیز کی بات کے جواب میں حقارت اور تنفرے فوراً بولا تھا۔

''اپنے پرسل معاملات میں کسی تھرڈ پرس کی شرکت میں بسندنہیں کرتا۔تمہارے والد بزرگوارکو میں فارہ کے ماموں ہونے کے ناطے یہاں برداشت کرسکتا ہوں گرتمہاری یہاں موجودگی کا تو سرے ہے کوئی جواز ہی نہیں ہے اور دیسے میں یہاں کسی بڑے سے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔آپ لوگ اسے بہاں بلائیں کے یامیں اندرجا کرخوداس سے للوں۔"

و لی کی اس برتمیزی پرممی اے ڈرائنگ روم میں بلالا ئی تھیں، وہ خود آ کرا پناجوا ب ان دونوں دا دا پوتے کودے دے تا کہ انہیں تسلی ہوسکے اور پھرویں آ کراس نے آغاجان ہے پہلی بار بالکل صاف اور واضح اس رہتے ہے انکار کر دیا تھا۔

'' مجھے طلاق جا ہے۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیت پڑئیں رہنا جا ہتی۔'' بیالفاظ ادا کرتے ہی وہ وہاں ہے واپس آگئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہاہیے ول کی بات آغا جان تک پہنچا کراس کا بے چینی واضطراب ختم ہوجائے گا مگران تک اپناا نکار پہنچا دینے کے بعد تو اس کی بے چینی ،اضطراب اور بے قراری مزید کئی گنا بڑھ گئے تھی۔اس کی راتوں کی نیندغا ئب ہوگئی تھی ،اس کا رہاسہا چین ،سکون اور آ رام سب کچھ بالكل ختم وگیا تھا۔اس كى زندگى پہلےاگر بدتر تھى تواب بدترین ہوگئے تھى ۔ان كے گھرے جا كرتيسرے دن آ غا جان كا فون آيا تھا۔

'' میری صحت ٹھیک نہیں ،میری زندگی کا پچھ پیتنہیں ۔ فارہ سے میری بات کرادو۔'' وہ ممی ہے بولے تھے۔ وہ وہاں موجود تھی ہمی اگران کی اس ہے بات نہیں کروا تا جا ہتی تھیں تو وہ خود بھی ان ہے بات کرنے ہے کتر اربی تھی۔وہ ان ہے کیا بات کرے گی ،کیا کہے گی۔ یہاں سے طلاق کا مطالبہ کئے جانے کے بعد آغاجان نے اسے اس کے موبائل پر تین جار ہار کال کی تھی جواس نے نمبر

و مکھ کرریسیوی نہ کی تھی۔

وہ ولی سے شادی کے لئے راضی نہیں ، میرجانے کے باوجودوہ اسے اس شادی کے لئے راضی کرنے کی کوشش کریں گے ، اس سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ ان کے ماس ہمیشہ کے لئے آگررہ جائے بیان کی شدیدخواہش ہے، جیسی باتیں کہیں گےاوروہ جواب میں کیا کہہ یائے گی۔ ا ہے زبردی کے نکاح اور ڈیڈی کی اتنی تکلیف وہ انداز میں موت کے لئے وہ آغا جان کو بھی معاف نہیں کر علی تھی مگروہ اس کے دا داتھے، اس کے ڈیڈی کے والد، وہ ان سے کوئی گستاخی با ہدتمیزی تو ہرگزنہیں کر عتی تھی ،اس لئے بہتریہی تھا کہ ان کی کالزندا ٹینڈ کی جا کمیں۔ اس کی بے کلی اور بے قراری میں ہرگزرتے ون کے ساتھ اضافہ ہور ہاتھاممی کی رسیو کی اس آخری فون کال کے بعدان کی کوئی کال نہ آئی

تھی ممی نے نہجی اس کی تن تھی اور نہ سننے پر آمادہ تھیں ہاں اس نے معیز سے بیضرور کہا تھا کہوہ ممی کو سمجھائے ،انہیں بتائے کہ فارہ کو جائیدا دہیں اپنا حصہ نہیں صرف طلاق جاہئے ۔وہ اس جھڑ ہے کومنر پدالجھا کیوں رہی ہیں۔

معیز نے بجائے اُن کے اسے سمجھانا شروع کیا تھا۔ وہ آخر ولی صہیب خان نام کے اس تھمنڈی انسان کے آگے کیوں جھک رہی ہے، کیوں اپنے ہرحق سے دستبر دار ہور ہی ہے۔ پہلے ہی وہ خلع کا مطالبہ کر کے اپنے حق مہرے دستبر دار ہو چکی ہے، اب اس لا کچی اور دولت پرست

WWW.PARSOCIETY.COM

انسان کوجوا سے طلاق دیتا ہی صرف اس لیے نہیں کہا ہے جائیداد میں بٹوارا گوارانہیں کیوں جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر کے جیت کی ایک اور خوشی فراہم کررہی ہے۔

طلاق اورخلع کے مطالبے کے باوجود وہاں سے پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسٹرڈلوایا جارہاتھا، غالبَّاس پراپنی اچھائی، بڑائی اور اعلیٰ ظرفی خابت کرنے کے لئے اور ممی ATM کے ذریعے اس میں سے بے دریغ پیسڈنکلوا نکلواکر آ دھے ہی مہینے میں اکاؤنٹ میں محض چند ہزار روپوں کا بیلنس چھوڑر ہی تھیں۔اسے اپنی می پرشدیدافسوں ہوتا۔اس کی مال کی غیرت اورخود داری کہاں جاسوئی ہے، جن سے اتنی شدیدنفرت ہے، جن سے اتنی شدیدنفرت ہے، جن سے ہرشتہ تو ڈ دینے کامصم عزم ہے،ان کا پیساستعال کرتے کیاان کی انا اورغیرت نہیں جاگتی ؟

پھراس روز جب اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے تاز ہترین پییوں میں ہے می نے ہمیشہ کی طرح دھڑا دھڑ پیسے نکلوا کریہاں وہاں خرچ کرنا شروع کئے تب اس کاممی پرافسوس خود پرسخت غصے میں تبدیل ہوگیا۔

ممی نے روتے اور طعنے ویتے جوبھی کہاتھا اے ATM کارڈ ان کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک باردے کراب واپس ما تنگنے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔وہ اس روز اپنا بیلنس پتہ چلنے پراپنا ATM کارڈمی کے سپر دکرنے والی جذباتی حرکت بے پرانتہائی پچھتائی۔

وہ اس کا اور ولی کا جوائٹ اکا وَنٹ تھا۔ وہ ہرمہینہ بیبہ ڈلواتے وقت جب بیکنس دیکھتا ہوگا تو اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ اے ولی کے سامنے اپنے کسی امپریشن کے بننے یا بگڑنے کی پروائیس تھی۔ وہ اے جومرضی ہجھتا ہوگر پھر بھی اس کی انا کو یہ گوارائیس تھا کہ اس کا دشن اے بے غیرت اورخودواری ہے عاری سمجھے۔ خرچ وہ بیسیمی کرتی ہیں گراس میں شامل تو وہ بھی بھی جاتی ہوگی۔ اس روز اس نے اپنی اے ٹی ایم ہروئ منقطع کراوی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ممی کو کوشش کر سے تمل اور برد ہاری ہے ایسا کرنے کی وجوہات سے ضرور آگاہ کرے گی گرایسا کہ بھی بھی ہونے کی تو ہت بی نہ آسکی تھی۔ می نے شایداس روز بیبہ نکلوانے کی کوشش کی تھی اور ناکامی کی صورت میں میہ جان گئی تھیں کہ اس نے اپنی اے اٹی ایم مروش کا قما تمہ کرادیا ہے تب بی وہ اسپتال سے گھر بینچی تو ممی شدید غصے کے عالم میں اس کی منظر تھیں۔

وہ معاملے کوسنجالئے بمی کا غصہ تھنڈا کرنے اورانہیں سمجھانے کی کوشش کررہی تھی کہ زہرامای کی آمدنے اس کی ہر کوشش پرپانی پھیرویا۔ چکے کاوہ گیٹ کافی عرصہ سے اس کے لئے عذاب بناہوا تھا۔ زہراممانی یااس کا کوئی بھی کزن وقت بے وقت جب موڈ ہوتاان کے گھراٹھ آتا، ایک توان کے اپنے گھر کی پرائیو لیسی متاثر ہوتی جواہے بدمزہ کرتی۔ دوسرے زہرامامی کی موقع بے موقع آمداوران کے گھریلومعا ملات میں غیر ضروری اور بے جامدا خلت۔

ا پنے گھر کے ذاتی معاملات میں اے ان کی ضرورت سے زیادہ مداخلت تھلتی تھی تھر تجمل ماموں اور پھرمعیز کی وجہ سے وہ مصلحتا خاموثی اختیار کرلیا کرتی انہوں نے۔

"فارو!مال سےایے بات کرتے ہیں۔"

"ماں وہ ہے تہاری یاتم اس کی ؟ ابتم اے بتاؤگی کہتے کیا ہے؟" جیسی باتیں کر کے جلتی پرتیل چھڑ کنے کا کام کیا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ممی تو پہلے ہی غصے سے بے قابوتھیں ان ہمدروانہ جملوں کے بعد تو پھروہ کی صورت پچھ سننے اور بچھنے پرآ مادہ نہتھیں۔مزید تصوراس سے میہ سرز دہوگیا کہ وہ ممی کے جائیدا دے مطالبے کے متعلق ناپسندیدگی بلکہ اپنی تخالفت ظاہر کر بیٹھی اور بیاس کی تھلی نافر مانی اور بغاوت تھی۔ ان کی ہر غلط بات پرسر جھکانا فرمانبرواری اور غلطی پر بچھ بولنے کی جسارت بغاوت تھی۔ پھراس کے ساتھ انہوں نے وہی سلوک کیا جو باغیوں کی سرکو بی کے لئے کیا جاتا ہے۔

دوڈھائی سال قبل انہوں نے نورین خالہ کے کہنے پر کہ بڑی عمر کے افراد کوکینیڈا کی امیگریشن نوجوان افراد کے مقابلے میں آسانی سے ل جاتی ہے، لہذا دو بھی امیگریشن کے لئے ایلائی کریں، اپنی درخواست داخل کی تھی۔ وہ سب ایک تھیل جبیبا تھا می نے محض تفریخ امیگریشن کے لئے ایلائی کردیا تھا تکرخوش تنمتی سے انہیں ڈیڑھ دو برس کے اندر ہی کا میابی نصیب ہوئی اور وہاں کی امیگریشن مل گئی تھی۔

وہ پانچ ماہ تبل می کا کینیڈین ایمپیسی میں ہونے والا انٹرویواوراس میں کا میابی ،ان کا میڈیکل ،ان کی کینیڈا کی امیگریشن سب سیجھ بھول تھی۔

اس کے خیال سے وہ سب می کی ایک تفریح تھی بس یونہی کہ موڈ بننے پر وہ شاید بہن سے ملنے اور کینیڈ انگو منے پھرنے وہاں چلی جاتیں گر وہ اپنی کینیڈ اکی اس تفریحی امیگریشن کو بیٹی کوسز او بینے کے لئے استعمال کریں گی ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پانچ ماہ سے اپنی اس امیگریشن کا کوئی ذکر بھی نہ کرنے والی می نے اپنی گستاخ اور باغی بیٹی کوسز او بینے کے لئے فوراً کینیڈ اجانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

وہ ٹورنٹوا پٹی بہن کے پاس جارہی تھیں ۔انہیں فارہ ہے ہمیشہ بیخطرہ لاحق رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کراپنے واوا کے پاس چلی جائے گی گر اس کے دل میں تو تبھی معمولی ساشک بھی پیدانہیں ہوا تھا کہ اس کی مال اسے بالکل اکیلا چھوڑ کر ،اس سے ناراض ہوکر بھی کہیں جاسکتی ہے۔

## 000

اس کا خیال تھا کہ پوری رات کروٹیس بدل بدل کرگز اردے گی اورا سے نیندنہیں آئے گی۔ان دنوں جب رات کی تنہا ئیوں میں اسکیے پن کے دکھاورخوف کوساتھ لئے اپنے گھر میں نیندنہیں آتی تھی تو اس جگہ تو آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔ بیجگہ تو مرکز وٹنبع تھا اس کے تمام دکھوں اور خونوں اورٹینشن کا گرسو چتے الجھتے ہے تھا شار دیتے نجانے رات کے کس پہراس کی آئلھا گئی تھی۔ ایسی گہری نیند کہ جس کروٹ وہ سونے لیٹی تھی اس کروٹ جاگی تھی۔

بند پر دوں اور کھڑ کیوں کے اس پارا کی نیادن طلوع ہو چکاہے، پر دوں کی جھریوں سے ہلکا ہلکا جھانکٹا اجالاخبر دے رہاتھا۔ شایدگزشتہ کئی را توں کی ادھوری، ناکمل نینداسے یوں غافل کرگئی کہ وہ بے فکری ہے سوگئی۔ اپنے دونوں بیک اور سوٹ کیس اسے سامنے رکھے نظر آ رہے تھے، وہ بندسے اٹھی۔

سوٹ کیس میں سے اپنا ایک جوڑا نکالا اور فریش ہونے ہاتھ روم میں تھس گئی۔ نہا کرلیاس تبدیل کرلیا، بال سکھالئے، بنالئے، کٹے ہوئے بالوں کو بنانا کیا تھاانہیں کچر میں جکڑ لیا۔اب پردے کھول کر کھڑ کی ہے باہر جھا تکتے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اس گھر سے اس کا ایساتعلق نہ تھا کہ بے تکلفی سے گھومنا شروع کر دے۔ اس کے کمرے کی کھڑ کی سے گارڈن پورا کا پورابہت واضح نظر آرہا تھا، شبح کا صاف شفاف منظر، ہرے بھرے پیڑ ، پے بچھول، پچلوں سے لدے درخت، اس قدرتی منظر کی بید عنائی اس کے دل ورماغ کوسکون بخشے گئی۔ وہ رات کے مقابلے بیس اس وقت خود کو زیادہ پر سکون اور زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتانے اور الجھنے کے بچائے اس وقت وہ بیسون آرتی تھی کہ تیجے یا غلط جب وہ یہاں آنے کا فیصلہ کر کے یہاں آپھی ہے تو اب اسے باوقارانداز بیس اپنے اس فیصلے کو نبھانا چاہئے۔

وہ آغاجان ہے کوئی جھوٹ نہیں ہولے گی ، فی الحال ولی کے ساتھ طے کی اپنی بات نبھاتے خاموش رہے گی مگران تین مہینوں کے آخر تک آتے آتے وہ آغاجان کو بیضرور باور کراد ہے گی کہ جورشتہ برسوں پہلے انہوں نے جوڑا تھا وہ اس سے ناخوش ہے اوراس کا خاتمہ جاہتی ہے۔ لڑائی جھڑے اور بدمزگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش اسلو بی کے ساتھ۔ وہ اس کے وادا ہیں ، اس کے بزرگ اوراس کے لئے قابل احترام بھی ہیں اور وہ ہمیشہ ان سے ملابھی کرے گی اگروہ اس رہتے کو باوقارا ورمہذ بانداز ہیں ختم ہونے دیں۔

اگریسارامعاملہ خوش اسلوبی سے علی ہوجائے تو بہتین مہینے کوئی لمباعرصہ تو نہیں۔ دروازے پردستک دی گئی تھی۔ اس نے درواز ہ کھولا تو سامنے ایک ملاز مہ کھڑی تھی ، باادب سے انداز میں اے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع وینے ۔ کمرے سے نکل کر سیر ھیاں اترتی وہ نیچے آگئی۔

ڈاکٹنگ روم کس طرف تھاا ہے معلوم تھا۔اس گھر میں دوسری بار کے آنے پرتونہیں۔ ہاں پہلی بارآ مدیر وہ کئی مرتبہاس جگہ کھا نا کھانے ڈیڈی کی ہمراہی میں آچکی تھی۔

ڈاکنگ روم میں داخل ہونے پراسے وسیقے وعریض میز کے سامنے ولی ، زر مینداوراس کی بیٹی بیٹے نظرآ ئے۔ زر مینداس آتا و کھے لینے کے باوجود ندد کیھنے کا تاثر دیتی اپنی بیٹی کی طرف متوجہ رہی۔ فارہ یہاں آپکی ہے، وہ میزسے کچھددوررک گئی ہے اور بیمیز بانی اوراخلاق کا تقاضاہے کہ اسے ناشتے کی میز پر بیٹھنے کی وعوت وی جائے ، وہ ایسے کسی بھی طرح کے میز زسے قطعاً عاری نظراؔ رہی تھی۔

° آؤفارہ! ''زر مینہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ولی نے اس سے سجیدگی سے کہا۔

وہ خاموشی ہے آ کرا یک کری پر بیٹھ گئی۔

کچن سے گرم گرم آملیٹ کی پلیٹ لا کرمیز پررکھی ملازمہنے جسے وہ لوگ کل صدو کے نام سے پکارر ہے تھے، ولی کے اشارہ کرنے پرمیز پرموجود ناشتے کے لواز مات میں سے کئی اشیاء فارہ کے آ گے رکھ دیں۔

خیدہ تاثرات کے ساتھ ان اواز مات کود کھیے بغیراس نے کیٹل اٹھا کرایک کپ میں جائے ڈالی اور آہت آہت اس کے سپ لینے لگی۔ میز پرموجود وہ تینوں افراد ایک دوسرے سے کوئی ہات نہیں کررہ سے تھے۔ رات آغا جان موجود تھے اور اپنی گفتگو سے ماحول کوخوشگوار بھی بنائے ہوئے تھے تب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اتنامشکل لگ رہاتھا اس وقت توول جاہ رہاتھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ولیا پی پلیٹ پرنظریں مرکوز کئے آملیٹ کھانے میں اور زر میندا ہے برابروالی کری پر پیٹھی بیٹی کونا شتہ کروانے میں مصروف تھی۔اس پچی کی معصوماندو بچکانہ ہاتوں کے سواڈ اکٹنگ روم میں کممل خاموثی تھی اوراس خاموثی میں وہاں رکھے فون کی بیل ذرازیا دو ہی زورہے گونجی تھی۔ ''مہیلؤ''۔ولی نے اٹھ کرکال ریسیو کی تھی۔

'' تمہارافون ہے۔'' دوسری طرف جوکوئی بھی تھااس کی بات من کر پچھ بھی جواب دیئے بغیریہاں تک کد ہولڈ بیجئے تک بھی کیے بغیر ریسیو را یک سائیڈ میں رکھتے ولی نے اسے اطلاع دی۔

اس کا چېره بالکل بے تاثر نقا، وہ انداز وہنیں لگا پائی کہ بیکال کس کی ہوسکتی ہے۔ ڈاکٹنگ ٹیبل پر پیچھے خوبصورت می چھوٹی میز پرر کھے فون کے درمیان چندفتدموں سے زیادہ کا فاصلہ نہ نقا۔

'' فارہ! میرے خدا! تم کہیں پاگل تونہیں ہوگئ ہو؟'' وہ عیز تھا۔اس کے ہیلو کے جواب میں وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا۔ '' چھو چھونے مجھےفون پر ہتایا کہتم ان کی اجازت کے بغیر پشاور چلی گئی ہوتو مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے نگا کہ ضرورانہیں کوئی غلط نہی ہوگئی ہے لیکن اس وقت یہاں اس گھر میں تمہاری آ وازس کرمیری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ تہمیں کیا کہوں۔ میں رات بھرا تنا بے چین اور پر بیثان رہا ہوں ۔ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ میں نے اس پرتمہیں کانمیکٹ کرنے کی کس قدر کوشش کی ہے۔'' وہ ایک سانس میں بولے چلا گیا۔

کل اس سے فون پر بات کرنے کوراضی نہ ہوتی ماں کواس کی اتنی پر وا تو تھی کہاس کی تازہ ترین بعثاوت سے چند گھنٹوں کے اندراندر ہی معیز کو جا کنامیں مطلع کر دیا گیا تھا۔ایک تکٹے اور د کھ بھرا تا تر اس کی آگھ میں درآیا۔ بیہ پر وااس کی تھی یااپنی انا کی شکست ۔اس نے سوچانہیں کہ سوچنے کا کچھ فائکہ ہونے تھا۔

معیز کی ناراضی بھری ہاتوں کا جواب ویے ہے پہلے اس نے مڑ کرایک نظر والی اور زر مینہ کو دیکھا۔ ولی اپنی نظریں پلیٹ پر مرکوز رکھے بالکل پہلے ہے بے تاثر انداز میں ٹاشتہ کر رہا تھا جب کہ زر مینہ لاتعلقی کا تاثر دینے کے باوجودا ہے دیکھ ربی تھی۔ان لوگوں کی موجودگی میں وہ معیز سے کیا کہے۔

''سیل فون میرے پاس بی ہے۔آغاجان بیار ہیں ،اس وجہ سے مجھےا بیر جنسی میں ولی کے ساتھ یہاں آٹاپڑ گیا۔'' وہ ہرمکن حد تک آواز مبلکی رکھ کر بولی۔

اس نے معیز کو پینیں بتایا کے گل اپنے گھرے نکتے وقت اس نے موبائل آف کر کے اپنے بیک میں رکھ لیا تھا۔ وہ جب یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھراسے بجل ماموں ہوں یاز ہراما می یا نورین خالہ کی کی بھی تھیحتوں سے پراور لیکچرویتی فون کالڑکی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
'' فضول با تیں مت کروآ غا جان بیار ہیں۔ تمہارے کب سے وہاں ایسے تعلقات ہو گئے جو بیار یوں کامن کر دوڑ پڑو۔ اس طرح کسی سے بھی بچھ بو بچھا ور کبے سے بغیرتم وہاں چلی کس طرح گئیں۔ پھو پھواور میں لا ہور میں نہیں تھے لیکن ممی اور پایا تو وہاں تھے۔تم نے بو چھنا یا اجازت لینا تو دورانہیں بتایا بھی نہیں اور یہاں آگئیں۔تم سے اس حمالت کی مجھے بالکل امیڈ بیس تھی فارہ۔'' وہ انتہا سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ جواباً خاموثی رہی۔

'' تمہاراوہاں خلع کا جھڑا چل رہاہے، میں نہیں مان سکتا کہتم وہاں اپنی خوش سے گئی ہوئی مجھے بچے بتاؤفارہ! تمہیں اس سور مانے ڈرایا یا وصکایا تو نہیں ہے۔ کہیں تم اس کی کسی بھی طرح کی دھمکیوں سے ڈر کرتو وہاں نہیں چلی گئیں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے صرف ہاں کہدوہ ہاتی سب پھر میں وحمکایا تو نہیں ہے۔ وہ لوگ زیردی تمہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ زیردی تمہیں وہاں رکھ نہیں سے نے عددرج تشویش اورفکر میں جتلالگ رہا تھا۔

اب وہ ولی اور زربینہ کی موجود گی میں اس سے کیا کہے۔ وہختاط سے انداز میں آ واز کو پہلے سے بھی زیادہ وصیمااور بہت کر کے اس سے بولی۔ ''ایسی کوئی بات نہیں ہے معیز! آپ بالکل غلط مجھ رہے ہیں۔ آپ پلیز مطمئن رہیں۔

''اگرالیی بات نہیں ہے تو تم فوراُلا ہوروا پس جاؤ۔ میں شام میں لا ہورتمہارے گھر پرفون کروں گااور وہاں میری کال تم ریسیوکروگی۔'' معیز نے خصیلے کہجے میں کہتے ،خداحافظ کہے بغیرریسیور پننخ ویا۔وہ جیسےاس کی اس بے دقو فاندحرکت پراس سے شدید ناراض ہوگیا تھا۔

'' رات آغا جانی کابی پی چیک کرلیاتھا؟'' ریسیور بردی ہے دلی ہے کریڈل پررکھتے اس نے ولی کی آواز تنی جائے کے سپ لیتاوہ زر مینہ سے مخاطب تھا۔

'' جی لالہ! رات بھی ویکھا تھا اورا بھی مجے جوس لے گئی تتب بھی چیک کیا تھا۔ وہی 90اور 60 ہے۔'' ٹیلی فون کی میزے کھانے کی میز تک واپس آتے اس نے ان دونوں بھائی بہن کی بات چیت شی۔

عالبًا سے باورکرایا جارہاتھا کہ اس فون کال کی ان کے نز دیک کوئی اہمیت نہیں بلکہ ان کے نز دیک تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ کری پر واپس بیٹے کراپنی چائے کے بے رغبتی ہے سپ لیتی وہ معیز کوسوچ رہی تھی ۔ کل کتنے غیرمتوقع انداز میں ولی اس سے ملا، جتنی غیرمتوقع اور جیرت انگیز بات اس سے کی اس سب کے دوران وہ واقع معیز کو بالکل فراموش کرگئتھی۔

اب سی وفت بالکل تنہائی میں وہ اس سےفون پر بات کرنا چا ہتی تھی۔ ولی نے اسے سی کوبھی پچھے بتانے سے منع کیا تھا۔وہ اس سے کئے وعدے کی پابند تو تھی مگر پھر بھی وہ معیز سے بات کر کے اس کا غصدا ورنا راضی ختم کرنا چا ہتی تھی۔

وہ ذہین اورمعاملہ فہم ہاوراس کے لئے بہت کیئرنگ بھی ممی کے اسے چھوڑ کرکینیڈ اچلے جانے کا الزام دوسروں کی طرح معیز نے اس پر عاکمٹریس کیا تفاوہ فارہ کو مجھتا ہے اور وہ اسے اگر پچھ مجھانا چاہے گی تو وہ مجھ لے گا۔ وہ اپنے ایک اچھے دوست کوخود سے ناراض تو ہرگز نہیں رہنے دے گی۔

### 000

"السلام علیم ۔"اس کے لئے مکمل اجنبی ایک خاصا ہینڈسم مرد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔سلام کی اس بلند آ واز پراپی سوچوں سے چونگ کر نگلتے اس نے دیکھا۔

## WWW.PARSOCIETY.COM

'' وعلیکم السلام۔'' آؤ عباد بیٹھو۔'' ولی نے کری پر سے کھڑے ہو کر برزی خوش دلی سے بے تکلفی اور گرم جوشی ہے نو وارد کا استقبال کیا۔ استقبال کا بیمجت بھراا نداز ظاہر کررہاتھا کہ آئے والا کوئی بہت ہردل عزیز اور خاص الخاص بندہ ہے۔ آنے والا کون ہے؟ اسے مجھنے میں چند سیکنڈ بھی

زر مینہ کے برابر بیٹھی اس کی بیٹی کری پر سے فورا ہی پایا کہتی آئے والے کی طرف دوڑ کرگئی تھی۔ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتا وہ ولی کی طرف بڑھا،اس سے ہاتھ ملا کروہ ڈاکٹنگٹیبل کے آگے رکھی ایک کری پر بیٹھ گیا۔

زر مینہ کے اکڑے ہوئے مغرورانہ تاثر ات کے حامل چہرے پرشو ہرصا حب کود کھے کر کچھے تھوڑی بہت مسکرا ہٹ اور نرمی نمودار ہوئی تھی۔ "مين كل بهي آيا تفايتم تصييل-"

" ہاں کل میں۔"اے جواب دیتے دیتے ولی فارہ کی طرف متوجہ ہوا۔

آنے والا پہلے ہی فارہ کو کافی حیرت بھری نگاہوں ہے دیکھر ہاتھا۔ کری پر بیٹھنے ہے پہلے تک تونہیں مگر بیٹی کو گود ہیں لے کر کری پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نگاہ فارہ پر پڑی تھی اوروہ سر جھکائے ہوئے لاتعلقی ہے میز کو تھورنے کے باوجود جانتی تھی کہوہ بندہ مسلسل اورایک فک اس کود مکھ ر ہاہے، غالبًا اس کی اس جیرت اور اچنجے کو بھانچتے ہی ولی کو تعارف کروانے کا خیال آیا تھا۔

'' میں تم لوگوں کا تعارف کرانا تو بھول ہی گیا۔ بیعیا دالرحمٰن ہمارا کزن بھی ہے اور زر میندکا شو ہر بھی اورعباد! بیانارہ .....''

عبا دالرحمٰن خالی عبا دالرحمٰن ندتھاءاس کے تعارف میں باقی سب کچھ بتایا جاتا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ صرف فارہ تھی اس کی شہرت کے شاید

ميهان ڏيڪ ہے ہوئے تصرايک مشہوراشتهاري طرح ''فاره رنام بي کافي ہے'' کہدوياجائے۔

لا تعلقی و بے نیازی کا چولاا تارکرا ہے اس تعارف کے بعداس بندے کی طرف و کھنا پڑا۔

پیتنہیں وہ پہلے سے اس کے متعلق کیا کیا جانتا تھا یا کیا اس کی اس اکھڑیوی نے اسے بتارکھا تھا، یقیناً پچھاچھااور شبت تو بتایانہیں کیا ہوگا بہر کیف اسے رسی انداز میں سلام دعا تو کرناتھی۔وہ فارہ کے سلام کے جواب میں خوش اخلاقی سے مسکرایا۔

" میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں لیکن آپ کوشاید یا دنہیں ہوگا۔ "شاید میہ حوالداس کے نکاح کے دن کا تھا۔ وہ خود پر جبر کر کے قصداً

جوبھی تھا، وہ بندہ مہذب بھی نظرا رہا تھااورخوش اخلاق وملنسار بھی ہمیاں بیوی ایک دوسرے کی اتن ضد۔ ''بہت اچھا کیا فارہ! آپ نے کہ آپ یہاں آگئیں۔آغا جان کی طبیعت ٹھیکٹییں ہے۔'' فارہ کود کیھ کر جوجیرت اس کے چبرے پر نمودار ہوئی تھی وہ اس پر قابو یا چکا تھا۔

اتنے جنگ وجدل کے بعد بیلز کی بیہاں کیسے آگئی۔ بیشا بدوہ بعد میں اسکیے میں اپنی بیوی ہے پوچھے گا۔

" حذیفہ کہاں ہے؟"وہ زر مینہ سے مخاطب ہوا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

''صور ہاہے۔آپ ناشتہ کریں گے؟''

'' نہیں، ناشتہ میں کرکے آیا ہوں۔ ہاں جائے اگر پلا رہی ہوتو پلا دو۔ بس کھڑے کھڑے آغا جان کود کیھنے آیا ہوں۔ دیکھنے ہی پھر آفس بھا گول گا۔''زر مینداس کے لئے جائے نکا لنے گلی اوروہ ایک مرتبہ پھرفارہ کی طرف متوجہ ہوا۔

'' آغاجان آپ کوبہت یاد کررہے تھے۔کل بھی جب میں آیا تھا تو سارا وقت وہ مجھے آپ بھی کی ہاتیں کرتے رہے۔'' اس کی نگامیں زر مینہ کی طرح الزام دیتی تونہیں تھیں مگر بیضر وربتارہی تھیں کہ آغاجان کی بھاریوں کا سبب کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ آخر بیہ سب لوگ اسے یہ کیوں ہاور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک مختص جس سے وہ جب زندگی میں پہلی ہار لی تھی اسے بستر پر بی پڑادیکھا تھا۔ وہ اگر آج صاحب فراموش ہے تواس کے سبب۔وہ بہت بری طرح جھنجھلائی۔

عباد کوچائے وے کرزر بینہ کچن میں چلی ٹی۔وہ اپنا چائے کا کپ کب کا خالی کرچکی تھی مگر مرو تأبیٹی ہوئی تھی جبکہ عباد اب بزی سنجیدگ سے ولی کے ساتھ محو گفتنگو تھا۔وہ کسی ڈاکٹر کے متعلق ولی کو بتار ہا تھا۔ آغا جان کا جوعلاج چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے کیکن ایک سیکنڈ مصاف مان کہ الیاجائے تو کیا حرج ہے۔ان کے بیچی بہت دوئی اورانڈر سٹینڈ نگ ہے یہ ان دونوں کے بات کرنے کے انداز ہے صاف ظاہر ہور ہاتھا۔زر مینہ کچن سے ایک ٹرے لے کرنگی تھی۔

'' زربیند! آغا جان کا ناشتہ فارہ لے جائے گی۔'' ولی اپنی گفتگو کو درمیان میں روک کر زربینہ سے بولا جس کے چہرے پر یک وم ہی ناگواری ہے بھر پورتا ٹر پھیل گیا۔

بھائی کی قطعیت بھراا نداز دیکھ کروہ کچھ کہ تونہیں سکی مگراس کا غصہا درجھنجھلا ہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔وہ کب سے یہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ چاہ رہی تھی ،اسے یہ تجویز اتن بھائی کہ جھٹ کری پرسے اٹھ کرزر مینہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کرفوراْ ڈاکٹنگ روم سے نکل گئی۔ اس جگہاوراس ماحول سے نکلتے ہی اس نے سکون کا سائس لیا۔

'' آ ہا آج تو مزے آ گئے محمہ بختیار خان کے۔ڈاکٹر فارہ بہروز خان کے ہاتھوں کا بنانا شندل رہاہے انہیں۔''وہ جا گے ہوئے تھے،اسے و کیھتے ہی کمزوری آ واز میں خوش دلی ہے بولے۔

ان کے چیرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔خوشیوں سے بھری مسکراہٹ۔

" پیمیں نے نہیں زر مینہ نے بنایا ہے آغاجان!"اس نے ٹرے سائیڈ کی میز پرر کھتے فورانھیج کی۔

اس نے کل دیکھا تھا کہ وہ خوداٹھ کر بیٹے ہیں سکتے اس لئے اٹھ کر بیٹھنے میں انہیں مدودی۔ وہ بیٹھ چکے اوراس نے ناشتے کی ٹرےان کے سامنے رکھوی تب انہوں نے اسے بھی ہاتھ بکڑ کراہیے یاس بیڈیر بیٹھنے کو کہا۔

جیسے کے بعداس نے انہیں دیکھا تو وہ بہت بھر پورے انداز میں مسکرائے ہوئے نظرآئے۔اے ان کی بوڑھی اور بیارآ تکھیں کس شرارت سے مسکراتی نظرآئیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' اگرتمهاری شکل بهروزے نہلتی ہوتی تب بھی اے جانے والا کوئی بھی شخص تم سے ل کرفوراً بتا دیتا کہتم بہروز کی بیٹی ہو۔ضدی ، اکھڑ اور چیرے پر میاو تجی کمبی ناک صرف دکھانے کے لئے نہیں تجی ہونا بلکداصل میں برمعاملے میں ناک اورانا کے مسئلے حائل ہونا۔اب اگرناشتہ ہم نے تہیں بنایا تو ہم ناشتہ بنانے کا کریڈٹ کیوں لیں ، جا ہے ہمارے اس کریڈٹ لے جانے سے دا دا کوخوشی ہی حاصل ہوتی ہے کہ یوتی دا دا کے لئے ناشته بنا کرلائی ہے ہم توٹرے اٹھا کرلانے کا کریڈٹ بھی تہیں لیں گے۔'ان کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ یک دم ہی جھینپ تی تی۔ کوئی اس کی کسی حرکت بھی عادت کواس طرح جانچ کراسے ڈیڈی کے مماثل قرارد ہے سکتا ہے؟

وہ اے کل سے بڑے مختلف لگ رہے تھے بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہے مختلف لگ رہے تھے۔وہ ان سے ان برسوں میں جنتی بار بھی ملی ان سب ے مختلف بیمارنظر آنے کے باوجودوہ بہت خوش ، بہت مطمئن اور کافی زندہ دل ہے لگ رہے تھے۔

" تم نے ناشتہ کرلیا؟" ناشتہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے بوجھا۔

" تھوڑ اسامیرے ساتھ بھی کھالو۔ یہ بیاروں والا بدمزہ سایر ہیزی ناشتہ کیا کروگی۔ بیسکٹ لےلو۔"

انہوں نے سائیڈنیبل پررکھابسکٹس کا ایک ٹن کا ڈیدا ٹھا کراہے پکڑا دیاجس میں کئی طرح کے سکٹس موجود تھے۔ولاسک کھانے لگی۔ پیترنبیں کب ہے اس نے پیچھنہیں کھایا تھااوراب اے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔

''نتم میرے پاس بیبال آئیں ہمہارا بہت شکر یہ بیٹا!''روی ناراض ہوئی ہوگی نال تمہارے بیبال آنے پر؟اس کی اجازت ہے آئی ہو یا اجازت کے بغیر؟"ایک بل کے لئے تواس کی سمجھ میں نہآیا کیا کہے۔ وہ دلیہ کھاتے بغوراے دکھورے تھے۔

\* میں ممی کو بتا کرآئی ہوں آغا جان! "ای وقت عباد، ولی اورزر میند کمرے میں داخل ہوئے۔

'' پوتی کود کیھتے ہی آغاجان تو بالکل تندرست ہو گئے ۔''عبادانہیں سلام کرنے کے بعد شوخی وشرارت سے بولا۔

'' ہاں میری بیہ پوتی میرے لئے ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹ ، کیپسول اور انجکشن سب کچھ ہے۔اسے دیکھتے ہی جسم کی ساری کمزوری عائب ہوگئی اور بیاری کا پیتنبیں چل رہا کہ بھی تھی کئیس ۔''عباد کے ساتھان کی شوخ وشریر گفتگوچل رہی تھی۔

ولی صوفے پر بیشاان دونوں کود کیچیزیا دور ہاتھا اور بول بہت کم رہاتھا اور زر میندکل ہی کی طرح آغا جان کوزیادہ بولنے سے منع کرتی ، دوا کھلاتی ، بی پی دیکھتی بڑی مصروف ی تھی۔ آ وھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جب عباد جانے کے لئے اٹھااورا سے رخصت کرنے زر مینداور ولی بھی ساتھ چلے محية تب وهاس سية بمتكى سے بولے۔

'' جیٹا! آج کسی ونت ممی کوفون کر لینا۔ان ہے کہنا ناراض نہ ہوں ، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔''اتنی ویر میں اے لگا تھا کہ جو بات ان کے بچ ادھوری روگنی ہے وہ اسے بھول گئے ہوں سے تکرا بیانہیں تھا۔

اے لگا اب وہ ممی کا ذکر نکا لیتے ،ان کے خلاف کچھ کہتے اس کی طلاق کے مسئلے پر پچھ کہیں گے۔شایدایتی بیاری کو وجہ بنا کر جذباتی انداز اختیار کر کے اے اس کاخلع کا مطالبہ واپس لینے کوآ مادہ کرتا جا ہیں گے اپنی بیاریوں کوہتھیار کی طرح دوسروں کوجذباتی شکست دینے کے لئے

WWW.PARSOCRETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

استعال کرنا توانیس بخوبی آتا تھا۔ وہ ایسی کسی بات پر کیا کہ گی ، وہ بیسوج رہی تھی مگروہ می کے اسٹے ذکر کے بعدموضوع تبدیل کر پچکے تھے۔ وہ اب اس سے بیر کہدر ہے تھے کہ اگروہ ان کی بیاری کاس کرولی کے ساتھ جلدی جلدی میں یہاں آئی اورا پنی ضرورت کی سب چیزیں مہیں لاسکی ہے تو وہ زر مینہ سے کہددیتے ہیں ، وہ اسے شاپنگ کرالائے گی۔وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی جائیں۔

وہ اس سے بیچی کہدرہے تھے کہ وہ جب تک یہاں ہے بالکل بے تکلفی اور پورے تن کے ساتھ رہے۔خود کومہمان نہ سمجھے۔ بیگھر جتناولی اور زر مینہ کا ہے اتنا بی اس کا بھی ہے۔وہ اس گھر کی مالک ہے نہ کہ مہمان اور اجنبی۔وہ زندگی میں دوسری باراس طرح ان کے ساتھ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ پہلی بارتب بیٹھی تھی جب وہ اس کا میڈیکل کالج میں واخلہ کروانے گئے تھے۔اس کے ساتھ فارم لینے کے لئے آئے انہوں نے ولی کو کہیں کسی کام سے بھیجے دیا تھاا ور چھر جب وہ فارم خرید بھی تب وہ اس سے بولے تھے۔

'' ولی تو ابھی آیانیں ہے۔چلو،ہم یہیں بیٹھ کر فارم فل کر لیتے ہیں۔'' آج وہ کھڑے کھڑے کئی لوگوں کو داخلے کے فارم بھروا دیتی تب میڈیکل کالج میں داخلے کا وہ فارم اے بے انتہامشکل اور پیجیدہ لگا تھا۔وہ اے لے کرایک جینچ پر بیٹھ گئے تھے۔

آتھوں پرریڈنگ گلاسز لگائے انہوں نے اس کا فارم بھروانا شروع کیا تھا تب اپنے نکاح ، ڈیڈی کے انتقال اور پھرانہیں پشاوراپنے ساتھ لے جانے کے لئے ان کی دونتین بارآ مدکے علاوہ یعنی کل چاریا پانچ وفعہ سے زیادہ وہ ان سے لی نہیں تھی اوران کے فارم فل کروانے اورروانی سے انگریزی بولنے پراسے ان کے تعلیم یافتہ ہونے کا حساس ہوا تھا۔

تب اے بیجان کرزیادہ دکھ ہوا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ استے جابرادر دوسروں پراپنے نیصلے مسلط کر دینے والے انسان ہیں۔گارجین کے طور پرانہوں نے ہرجگہ اپنا تا ملکھوایا تھا اور جہاں کہیں فارم پرسر پرست کے دشخط چاہئے تھے وہاں انہوں نے وستخط بھی کئے تھے۔ انہوں نے ہرجگہ بڑے سنجل سنجل کردشخط کئے تھے۔

ان کے ہاتھوں میں خفیف کی لرزش تھی ،الی لرزش جیسی کسی بہت بیارا در کمزور ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ بڑے زم وشیریں ہمحبوں میں ڈوبے کیجے میں وہاس سے ہاتیں کرتے رہے تھے۔

''میری خواہش تھی ہم میڈیکل کی تعلیم پٹاور سے حاصل کرتیں ،میرے ساتھ ،میرے پاس ہتیں لیکن خیر جومیرے دب کی مرضی۔' وہ ان سے ہدایات لیتی فارم فل کررہی تھی اوروہ بید سکھنے کے ساتھ کہ فارم سیح بھراجا رہا ہے بائیس اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جارہے تھے۔ '' داخلہ تو تمہارا انشاء اللہ ہوہی جائے گا۔ اب میڈیکل کالج سے بڑے شاندارا نداز میں تمہیں ایم بی بی ایس کرکے نکلنا ہے جس روزتم ڈاکٹر بن جاؤگی نال فارہ! ہمروز کی روح بہت خوش ہوگی ۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔'' تب اس نے بہت چونک کر سراٹھا کرائہیں ویکھا تھا۔

اس کے اسکول، کالج کا ہر فارم ڈیڈی اسے پاس بٹھا کر بھروایا کرتے تنھے وہ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس کرتے حد درجہ دل گرفتہ تھی، اس کی آنکھوں میں بار بارآ نسو بھی آ رہے تنھے۔ آغا جان کے لیوں سے ڈیڈی کا نام سنتے ہی اس نے نظراٹھا کرائیس ویکھا۔اسے ان کی آنکھوں میں

WWW.PARSOCHETY.COM

بھیٹمی نظرآئی اور پیتنہیں کیوں کیکن اس کا دل جاہا، وہ ان کے سینے پرسرر کھ کرڈیڈی کو یاد کر کے بہت ساروئے، بہت آنسو بہائے۔ جواس کے باپ کی موت کا سبب بنا، وہ اس کے سینے پرسرر کھ کررونا جاہتی ہے، اپنی اس عجیب وغریب خواہش کو بمشکل دیا کرخود کو جھڑکتی

وہ ای طرح بیٹھی رہی۔ پھراپی آتھوں کی نمی پر قابو پاتے انہوں نے اس سے بھر لئے جانے والے فارم کودوبارہ چیک کرنے کو کہا تھا اور جب فارم بھر کردہ ان کے ساتھ بیٹے پرسے کھڑی ہوئی تب وہ اس سے بولے تھے۔

" اب ہم بینک چلیں گے۔ وہاں تمہاراا کاؤنٹ کھلوا ٹا ہے جوائٹ اکاؤنٹ ہوگا تمہاراولی کے ساتھ کیکن عملاً اسے آپریٹ تم ہی کروگ۔
چیک بک بھی تمہارے ہی پاس رہے گی۔ بیمت سمجھنا کہ اس بیس موجود پیے بس صرف تمہاری پڑھائی اور گھر کے روز مرہ کے اخراجات کے لئے
ہیں۔ تمہارا جیسے دل چاہان پییوں کوخرج کرنا می سے بھی کہناوہ ان پییوں کواستعال کیا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بھی پیسے چاہئے ہوں یا کوئی
بھی مسئلہ ہوفورا مجھے فون کرنا۔ جو بھی چیز چاہئے ہو جو بھی بات ہو جو بھی پریٹانی ہو، جیسے بہروز سے کہتی تھیں ایسے ہی مجھ سے کہنا۔ میں نے تمہارے
لئے ایک گاڑی بھی بک کروائی ہے۔ گھر پر جو گاڑی ہے، وہ می کے استعمال کے لئے چھوڑ وینا۔ تم کالج دوسری گاڑی میں جایا آیا کرنا۔

ممی ہے پوچھے لینااگروہ مان جا ئیں تو میں ڈرائیوربھی بھجوا دوں گا۔ درنہ پھریبیں نے کوئی ڈرائیورتمہارے لئے تمہاری ممی رکھ لیس گی۔ میں بس بیرچاہتا ہوں کہمیری فارہ کی کسی ضرورت میں کوئی کمی نہ آئے۔'' پھرا کا ؤنٹ کھلوانے کے بعدوہ اسے گھرواپس چھوڑنے آئے تب ممی سے بولے تھے۔

" روی بیٹا!تم میرے پاس آ کرنبیس رہنا جاہ رہیں ،کوئی بات نہیں ۔بس جھےاتی اجازت دے دو کہ بھی کبھارنون پرتم لوگوں ہے بات کر الیا کروں ۔''ممی نے بعد میں بیربات بخل ماموں کو بتائی تو وہ بولے۔

'' کوئی ہرج نہیں فارہ کے ان سے بات کرنے میں ۔ فارہ ان کی پوتی ہے اگروہ اس سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دویتم بھلے نہ بات کرو۔''

''رابطر کھنے دول؟ بات کرنے دول؟ آج ایک دن فارہ ان کے ساتھ گئ تھی تو آ کر مجھ سے کہدر ہی تھی کہ آغا جان اسے آج بہت مختلف گئے ہیں۔ پہلے میراخیال تھاوہ زورز بردی سے فارہ کی شاوی کی کوشش کریں گے تگر جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ زورز بردی سے وہ میری ہنی کا دل تونہیں جیت سکیں گے نال؟

ا پنا پییہ کھلے ہاتھوں سے خرج کر کے اور خوب محبت جتا کروہ میری بیٹی کا دل اور اس کا اعتباد جیت لینا جا ہتے ہیں تا کہ وہ ان کی طرف واری کرتے میرے مقابل کھڑی ہوسکے ۔ جیسے انہوں نے میرے شوہر کا دل مجھ سے پھیر کراسے مجھ سے دور کیا تھا ایسے ہی وہ میری بیٹی سے کروا کمیں گے۔ مجھ سے ان کی نفرت اور انتقام کی آگ اس دفت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک وہ میری بیٹی کومیری مخالفت میں نہ کھڑ اکر دیں۔' تب ممی کی با تیں جھپ کر سنتی وہ بہت بری طرح شرمند و ہوئی تھی۔

آغا جان کی لگاوٹ بھری میٹھی بیٹھی یا تیں اوراس پرخرج کیا جانے والا ڈھیرسارو پید، وہ کتنی آسانی سے ان کی باتوں بیں آنے لگی تھی ، بید

WWW.PARSOCRETY.COM

تك بھلاكركدانبول نے اكاؤنٹ اس كے نام كھلواكرمى كو بےعزت كيا ہے۔

اس کی ان کے ساتھ بالکل تنہاوہ پہلی اور آخری ملاقات تھی پھراس کی میڈیکل کی تعلیم کے دوران وہ بھی لا ہور آئے نہیں تھے بھن فون پر رابطہ رکھتے تھے اس کے رزلٹ کا من کر جب وہ لا ہوران کے گھر آئے اس کے بعد جب بھی آئے تو ہر باران کی ملاقات میں ممی بچل ماموں ، زہرا مامی ،معیز اور ولی سب موجود ہواکرتے تھے۔

استے برسوں بعد آج وہ زندگی میں دوسری باران کے ساتھ یوں استے قریب اور تنہا بیٹھی تھی۔ آج وہ اٹھارہ سال کی تاسمجھ وکمسن فارہ بہروز خان نتھی جو کسی کی بھی چکنی چپڑی بیٹھی میٹھی باتوں میں آجائے گر پھر بھی اس وقت وہ اپنے دل میں وہی کیفیت پیدا ہوئی محسوس کررہی تھی جو چیسال پہلے واخلہ فارم بھرتے وقت اس بیٹی پر بیٹھ کر کی تھی۔ اس کے دل میں ان کے بینے پر سرر کھ کررو نے کی خوابش بڑی شدت سے پچل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آنسودس کا ایک سمندر ہے جو بہہ نکلنے کو بے قرار ہے۔ وہ اپنی اس بجیب وغریب اور نہ بچھ میں آنے والی کیفیت سے ہراساں ہوئی۔ مقابل وہ کیا جاوہ گی جاوہ گی ہا وہ گی جاوہ گی جاوہ گی ہاں کے مقابل کیفیت کے مقابل کے مقابل کے مقابل کیفیت کے اندر آنسودس آبیس کیا لوگوں کو اپنے زیر اثر کرنا ، بیٹا ٹائز کرنا آتا ہے۔ وہ کیا کوئی جاوہ گی اوہ گی اس کی جو کھتے ہیں کہ ان کے مقابل بیٹھابندہ پھران کے سواساری دنیا ہے لا پر وا ہوجا تا ہے۔ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کوئی جادہ کی گی جادہ گی کی ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کوئی جادہ کی گیا گیا۔

ڈیڈی یا توان ہے اپنے ناراض تھے کہ زندگی بحربھی ان کا نام تک اپنے لیوں پر نہ لائے اور جب ان سے ملے تو چند ہی ونوں میں اپنے بدل گئے کہ نہاس کے ڈیڈی رہے نہمی کے شوہر بس صرف محمر بختیارخان کے بیٹے رہ گئے۔

کمرے کا دروازہ بڑے دھا کہ خیز انداز میں کھول کر ذر مینہ کی بٹی اندرآئی تھی چونک کراہے دیکھتے وہ اپنی عجیب وغریب جذباتی کیفیت سے ہا ہرنگل ۔ جیننے دھا کے سے وہ اندرآئی تھی ایسے بی اچھلتے انداز میں وہ بیڈ پرآلتی پالتی مارکراس کے اورآغا جان کے سامنے آکر بیٹے ٹی ۔ ''فرمائے بڑی بی بیسی ہیں آپ؟'' آغا جان تکیوں سے کمرٹکا کر بیڈ پر نیم دراز متھے۔ نیلی جینز جس کے ایک پاٹنچ پر ہاریک ڈول بنی ہوئی تھی اس کے اوپر گہراگلا بی رنگ کا خوب موٹا سویٹراور سر پرسویٹر کا ہم رنگ اونی ٹو پاپینے وہ بہت پیاری لگ ربی تھی ۔

گول مٹول ،خوب صحت مندوہ و ہیے ہی تھی ،سردی کے سبب جواشنے ڈھیرسارے لواز مات پہن رکھے تھے ان سےاور بھی موٹی موٹی لگ رہی تھی ۔ فارہ دلچیہی ہے اس بچی کود کیھنے لگی ۔اس کے سرخ کال ہولے ہے تھینچنے کوبھی دل چاہا۔ ''اس کی اتنے سند بھی اسی کی ناشوں ، داریوں جیسی اتنی کرتی سر'' آینا جادوں سے تالہ نہ گئی

"اس کی با تیں سنو بھی ۔الی کمی تانیوں ،وادیوں جیسی با تیں کرتی ہے۔" آغاجان اے بتانے گئے۔

میانام ہے مبارا : معالم

" معضنا عبا دالرحلن! " "اس نے بڑی معصومان ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔

اس نے اپنے سامنے رکھا بسکٹوں کا ڈیداس کے سامنے کیا ،اس نے فوراً ہی ہے تکلفی سے ایک بسکٹ اٹھالیا۔ م

''تم بروی ہو بھا کی ہے؟''

دونہیں میں اور حذیفہ Twins میں۔وہ کھا تانہیں ہے ناں اس لئے برانہیں ہوتا۔ ''اس نے فوراَ ہی آغاجان کی بات کی تصدیق کرتے

WWW.PARSOCRETY.COM

کیے پن کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔

" و یکھا۔ کیا کہا تھامیں نے تم ہے۔ " آغاجان بلندآ واز ہے قبقہدلگا کر ہنے، وہ بھی بےاختیار کھلکھلا کرہنس پڑی۔ نجانے کتنے مہینوں بعد آج وہ یوں بنسی تھی۔اپنی بنسی اسے خود اجنبی بھی گئی اور بہت اچھی بھی مگراس کی میطویل عرصہ بعد کی بنسی ولی کود کیھتے

ڈینمز ، کاٹن شرٹ ، سویٹر والے عام حلیے کے بگسر برنگس اس وفت وہ خاصی فارمل تشم کی تیاری میں تھا۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس کیڑے وہ کمرے میں داخل ہوا۔اندر کے منظر کود کیچ کرا گراہے کوئی حیرت یا تعجب ہوا بھی تھا تب بھی اس نے اسے ظاہر نہیں کیا۔اے و کیصتے ہی اس نے چیرے پرے مسکراہے کا ہرنشان بٹا کر سجیدگی طاری کرلی۔

وہ اس پراور عشنا پرایک سرمری نگاہ ڈالٹا آغاجان کے پاس آھیاوران کے قریب جھک کر بولا۔

'' آغا جان! میں جار ہاہوں۔''اس نے ان کے دائمیں ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کرچو ماء وہ بڑی محبت اور جا ہت ہے انہیں دیکھیر ہاتھا۔ ان کی طرف دیکھتے ہر باراس کے چیرے کا ہے تاثر اور خشک انداز گہری محبت میں بدل جاتا تھا۔وہ اس سے اوراپنی بھانجی سے مکمل طور پر لاتعلق آغاجان كى طرف متوجه بقعابه

'' جاؤبیٹا!''انہوں نے اس کی بیشانی چوی۔

'' اور میری قکر میں زیادہ ہلکان ہونے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوب مزے میں ہوں۔ دو دو ڈاکٹر زمیری خدمت كرنے كوموجود ہيں ''وہ پنتے ہوے اس سے بولے۔

> وہ جواباً ہنسانہیں بلکہ شجیدگی ہے سر ہلا تاان کے پاس ہے ہٹ گیا۔ وه جس تیز رفتاری اور عجلت میں اندرآ یا تھا ای سے فوراً چلا بھی گیا۔

'' بہت فکر رہتی ہےا ہے میری۔ آفس چلابھی جائے تو پیچھے وی دس بارفون کر کے میری خیریت یو چھے گا۔فون پرمیری ہلکی ی کھانسی کی آ وازبھی من لے توسب کام چھوڑ کر بھا گا بھا گا گھر آ جائے گا۔''اگریہ جملے اس نیت سے کہے جارہ بھے کہ دلی صہیب خان کے لئے اس کے دل میں کوئی سوفٹ کارنر پیدا ہوجائے گا تو بیا یک بے کاراور بے مقصد کوشش تھی۔

''بہت چھوٹی عمر میں بڑی بھاری ذمہ داریاں پڑگئیں میرے بیچے پر نوجوانی کا بےفکری کا زمانہ گزارنے کا موقع بھی نیل سکا، وقت سے پہلے بڑی بھاری بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھانا پڑ گئیں اسے۔'' وہ اپنے بچے کا ذکر ابھی ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ان کے پہنتے مسکراتے چېرے پرایک دم ہی اداسیاں پھیل گئے تھیں۔

'' پائیس سال کی عمراتنی بھاری ذ مہداریاں اٹھانے کی توشیس ہوتی۔ میں تو پہلے بھی کاروباری اور زمینوں کے معاملات کم ہی دیکھا کرتا تھا،سب ذرمدداریاں صہیب نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی درے لئے دفتر چلا گیایا گھریر بیٹھے بیٹھے ہی زمینوں کا حساب کتاب و کھے لیا مگرصہیب

WWW.PARSOCRETY.COM

نے یوں اچا تک جا کرتو میری کمربی تو ژوی ۔ کوئی کام سنجالنا تو دور میں تو خودکوسنجا لنے لاکق بھی نہیں رہا۔

بہروز نے صبیب کے سوئم والے دن قبرستان سے آتے مجھ سے کہا تھا۔" آغا جان! آپ کا ایک بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا دوسرا بیٹا تو زندہ ہے۔"اس نے مجھ سے بہال سارا کاروباراورسارا کام سنجالئے کاوعدہ کیا تھا۔اس نے ولی اورزر بینہ کو سینے سے لگاتے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ان بچوں کو بھی باپ کی مجھوں تھیں ہونے وے گا۔" آج سے بیس مجھوں گا"میری صرف ایک بیٹی نہیں میر سے تین بیچ ہیں۔"اور ہوا کیا؟ مجھ سے استے وعدے کرنے والا وہ کی بھی وعدے کو نبھانے کے لئے زندہ بی ندر ہا۔"اپنی آٹھوں کی نمی اس سے چھپانے کے لئے انہیں نے آٹھیں بند کرلیں اورا یک ومنٹ تک خاموش بی رہے۔

عشنا کھیلتی کودتی کمرے ہے جا چکی تھی۔ کمرے میں اس وفت صرف وہ دونوں ہی تھے۔

" آمنداورصهیب کی زندگی بی میں ولی امریکه گیا ہوا تھا پڑھنے۔وہ وہاں ہے گریجویشن کرچکا تھا، لاءاسکول میں اس کا پہلاسال اختتام پرتھا جب صہیب کا انتقال ہوا تب وہ سب چھوڑ جھاڑ کریا کتان واپس آھیا۔

صبیب کے بعد بہروزبھی ندر ہاتو وہ اس فکر میں واپس گیا ہی نہیں کہ یہاں برنس کون سنجالے گا، زمینوں کے معاملات کون و کیھے گا۔ بعد میں میں نے بہت کہا کہ بچے یہاں سب کام ہوتے رہیں گئے آپی پڑھائی پوری کرو۔ مگروہ واپس جانے کے لئے تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میرے بہت کہنے سننے اور تاراض ہونے پروہاں گیا بھی تو بس اپنالاء بیں گریجو پیشن ممل کرکے واپس آگیا۔

" اے Taxation میں ماسٹرز کے لئے ورجنیالا ء اسکول ہے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایسے موقع زعدگی میں روز روز نہیں ملتے Taxation بنتا، Taxlawyer میں اعلیٰ ڈگری لینا تو تمہارا خواب تھا کیوں اپنے کیر بیر کواپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہوگراس نے پھر میری ایک نہ مانی ۔ کہنے لگا آپ کی خاطر میں نے اپنالاء میں گر بجویشن پورا کرلیا، بس اب جھے یہاں ہے کہیں جانے کے لئے مجبور نہ کریں۔"
وہ اس ذکر سے نہ تب متاثر ہوئی تھی نہ اب ۔ بطور Tax Lawyer شاندار کیر بیر ، ورجنیالا اسکول کی اسکالرشپ ، وال سٹریٹ کے دکشی بداب ۔ بطور Tax Lawyer شاندار کیر بیر ، ورجنیالا اسکول کی اسکالرشپ ، وال سٹریٹ کے دکشی بلاوے ، ڈالرز کی خیر ہ کن چک دمک ، عرون جمامیا بیاں ، بیسب یہاں اس کروڑ وں کی جائیداوسے زیادہ پرکشش تو نہیں ہو سکتے تھے ، ان سب کی قربانی دے کرٹھکرا کر ، آئییں جھوڑ کروائیں یا کستان آکراس نے کس پراحسان کیا تھا؟

جس کروڑوں کی جائیدادکا وہ تن تنہا وارث بنا ہوا تھااس کی ذمہ داریاں سنجال کر، وکھے بھال کر کے وہ کس پراحسان کررہا تھا۔ کاروہار،
زمینوں اور باغات کی وکھے بھال اور تمام امور کی ذمہ داریاں سنجال کر بوڑھے داداکا دل بھی جیت لیا،سب پچھا ہے نام بھی کروالیا اور آپ کی خاطر
کیریئر چھوڑ آیا ہوں کے احسان تلے انہیں دیا بھی لیا۔وہ ان کا وست راست تھا۔ آغا جان اگر بادشاہ تھے تو وہ ان کا وہ ولی عہد جس نے ان کی زندگی
میں بی جیس سارے اختیارات اپنے نام کروار کھے تھے۔اسے دولت، جائیدادسے کوئی مطلب غرض نہتی کیکن اتنا تو بہر حال اس کے علم میں تھا کہ آغا
جان نے اپنی وصیت تیار کی ہے بیانبیں اور ہا تا عدہ کوئی چیز کسی کے نام کی ہے یانبیں گر ولی صہیب خان کو یہ قانو نی حق ضرور دے رکھا ہے کہ جہاں
جہال محمد بختیار خان کے دستخط ہو سکتے ہیں دہاں وہاں ولی صہیب خان کے دستخط سے بھی کام ہو سکتا ہے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

# بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ان کے ہرکاروباری معاملے، جائیداد ہے متعلق امور، روپے پیسے کالین دین اور تمام کے تمام بینک اکاؤنٹس میں ان کے ساتھ جو دوسرے دستخط ہوسکتے تھے چل سکتے تھے اور چل رہے تھے وہ صرف اور صرف ولی صہیب خان کے تھے۔اب وہ اس سے اس بات پر کیونکہ متاثر ہوسکتی تھی کہاس نے اپنے قیمتی تعلیمی سال اس کا روبار، جس کا وہ ما لک ومختار بنا بیٹھا ہے کی ذرمہ داریاں سنجا لنے میں ضائع کئے۔

اس کی ان قربانیوں کووہ قربانیاں اس وقت ماتنی جب وہ اپنا کیریئز اور کا میابیاں چھوڑ کرا یک بے تحاشاامیر کبیر دا داکے لئے نہیں بلکہ ایک غریب، بے آسرادادا کے لئے واپس آیا ہوتا۔

## 000

'' آغاجان! آج کنج میں کیالیں گے آپ؟''زر مینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔

" پیثا دری بیف تکه،خوب سارے تھی میں پکا کڑھائی گوشت،خوب تیز مسالوں اور نمک والے چپلی کباب اور میٹھے میں دلیسی تھی کی خوشبودَ سے مہلتا اخروٹ کا حلوہ۔''

انہوں نے بڑی روانی ہے اپنالیج کامینیو اس کے گوش گز ارکیا اور ساتھ ہی شرارتی نگا ہوں ہے زر میندکود یکھاا یہے جیسے جانتے تھے وہ اس بدیر ہیزی کاس کرہی ابناول تھام لے گی۔

'' ہائے ہائے کیا دن تھے جب بختیارخان ایسے مزے مزے کے کھانے کھایا کرتے تھے۔اب تو نھیب میں بدمزہ پر ہیزی کھانے لکھ ویئے گئے ہیں۔ "شرارتی مسکان ہنوزلیوں پر لئے انہوں نے ایک سردآ ہ بھری۔

'' تو زر مینه عبادالرحمٰن! قصه بچھ یوں ہے کہ آپ جومرضی ہوا ورجو دل جاہے کھلا دیں ، بغیر تھی اور نمک کے ہرسالن ایک ساہی لگتا ہے۔'' زر مینه شایدان کے ان کمنٹس پرکوئی بے تکلفانہ تبصرہ کرنا چاہتی تھی اس نے لب کھو لے تکر پھراس کی موجود گی کے سبب سنجیدہ ہی کھڑی رہی۔

''میرے لئے کچھ بھی بنالو بیٹا! ہاں صدو ہے کہنا، کیج میں کوئی نہ کوئی چائینز وش ضرور بنا لے۔ یہ جومیری پوتی صلعبہ ہیں نا، انہیں تھیکے سیٹھے بدمزہ،چینی کھانے بہت پہند ہیں۔'' وہ اس کی طرف اشارہ کرتے زر مینہ سے بولے وہ فارہ کی طرف و کیھے بغیر محض سر ہلاتی کمرے سے فورآ واپس جلي گئي۔

اس نے انہیں اپنی پسندونا بسندتو مجھی نہیں بتائی تھی۔ان ہے اُس کی فون پر ہمیشہ بہت نبی تلی اور پر تکلف گفتگو ہوتی تھی اور اسے نہیں یا وتھا کداس نے بھی انہیں کھانے پینے کی اپنی پیندونا پیندے آگاہ کیا ہو۔

'' مجھے بہروزنے بتایا تھا۔صبیب کے انقال پر جبتم اور روح بھی یہاں آگئے تھیں، پھراس رات بہروزنے مجھے تہاری بہت یا تیں بتائی تحسیں۔'' وہ اس کی جیرت بھانیتے فور آبولے۔

وہ اس دن کو بیاد کر نانہیں جیا ہتی تھی ،اس لئے نہ کچھ بولی اور نہ خود کومز بید کچھ سو چنے و یا۔

'' بیٹا! زر مینہ کے کسی روپے کا برا مت ماننا۔تھوڑی جذباتی اور غصے کی تیز ہے گر دل کی بہت اچھی ہے۔میری دونوں کی دونوں پوتیاں

# WWW.PARSOCIETY.COM

الیم ہیں ہیں۔ صدی، جذباتی ، غصے کی تیز بھوڑی معفر در مگر دل کی بہت اچھی۔''

انہوں نے شاید بیجان لیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں موجود بید ولڑکیاں ، ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور عداوت رکھتی ہیں اور ان کے تعلقات رسم و نیا کا لحاظ رکھتے سرسری ، رسی یا او پری اشداز میں بھی ہرگز اچھے نہیں۔ وہ جوابا خاموش رہی۔ گر دل میں اس نے بیضرور سوچا کہ جس دوسری پوتی کا ذکر ہے ، وہ خود ہے اور اے زندگی میں پہلی بار کس نے ضدی اور جذباتی قر اردیا تھا اور ساتھ ہی بیا بیاتھا کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اپنے متعلق اس نے اچھے بھی اور ہر ہے بھی کئی طرح کے کمنٹس سن رکھے تھے گرضدی اور جذباتی اسے کس نے پہلی بار کہا تھا۔ اس کے دل کی اچھا کیاں بھی شاید کسی نے پہلی بار دریافت کی تھیں۔ اس کے متعلق سب سے اچھے کمنٹس معیز دیا کرتا تھا۔ وہ اسے سادہ ، مخلص ، خوش اخلاق ، و ہین اور صاف گوتر اردیا کرتا تھا۔ وہ اسے سادہ ، مخلص وہ تھی ۔ سادہ والی خوبی ذرا مشکوک بی تھی اور خوش اخلاق تو وہ ہرگز نہیں تھی۔

یدہ فوبی تھی جومعیزاس میں زبروتی دریافت کر کے لاتا تھا۔ وہ فوش اخلاق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جواسے اپے گلتے تھے اور جو اچھے نہ گلتے پھر وہ مروتاً، رسماً ، اخلاقاً، مصلحاً یا و نیا داری کے لئے بھی ان سے اخلاق نہ برتا کرتی تھی۔ اچھے لفظوں میں اسے صاف گو، دل کی صاف، جو ول میں وہی چبرے اور زبان پر ، منافقت سے عاری وغیرہ کہا جا سکتا تھا اور برے الفاظ میں بدلحاظ ، منہ بھٹ ، بداخلاق ، بے مروت اور بدتمیز۔

اس خوبی کے ساتھ وہ نڈراور بے خوف بھی تھی ، جواس کے دل میں ہے وہ زبان پرلاتے بھی پیکھیاتی نہیں تھی ۔ لوگ مصلحت ہے کام لیتے جیں اور وہ ہر بات صاف صاف لوگوں کے منہ پر بول کر دوست کم اور دشمن زیادہ بنالیا کرتی تھی ۔اسے احساس ہوا آغا جان ، زر مینداوراس کی عادات کوایک سابالکل درست قرار دے رہے ہیں ۔

اس گھر میں وہ شاید کسی کوبھی اچھی نہیں لگتی مگریہ جرائت صرف زر مینہ عبادالرحمٰن ہی میں ہے کہ وہ منہ پراس سے نفرت اور بریگا تگی کا اظہار کر سکے۔ جواسے پسندنہیں ، وہ اس کے ساتھ مصلحنا بھی کیوں اخلاق برتے۔ جواس گھر میں اس کے ساتھ سب سے برارویہ اختیار کئے ہوئے تھاوہ اس سے متعلق بہلی مرتبہ بچھ شبت سوچ رہی تھی۔

اورجوبهى ہےزر مينه عبادالرحمٰن منافق تونبيس۔

'' ویسے تو ضد،غصہ غروراورا کڑ ہماری خاندانی صفات ہیں گرتم دونوں بہنوں میں بیذ رازیادہ ہی شدت سے پائی جاتی ہیں۔نوجوانی میں میں بیندراورمحاملہ بہی ورازیادہ تھی۔وہ اپنی ماں پر پڑا تھا میں بھی بھی ایسا ہی تھا، بال صہیب تھوڑا مختلف تھا اس میں لحاظ،مروت،اخلاق، تد براورمحاملہ بہی ورازیادہ تھی۔وہ اپنی ماں پر پڑا تھا اور بہروز مجھ پر یہ تہاری دادی ،صہیب اور ولی ایک طرح کے اور میں ، بہروز ،تم اور زر میندا یک طرح کے دخون کا اگر ہے ۔تم دونوں بہنوں کا ان خوبیوں میں نہ کمال ہے نہ تھوں۔'' آغا جان بڑے برلطف سے انداز میں مزید گویا ہوئے۔

زر مینہ کے لئے بہن کالفظاس نے ذرامشکلوں سے بہضم کیا جن بدنام زمانہ صفات اورعادات کووہ ڈیڈی کے خاندان کے ساتھ جوڑتی اور ان سب میں بکٹرت موجود قرار دیتی تھی ،آغا جان بڑے اطمینان سے انہیں فخریہ قبول کرتے یہ بتار ہے تھے کہ وہ بھی ان ہی خاندانی وموروثی صفات کی مالک ہے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

کنج تک دہ یونمی ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ بولتے ہوئے تھکنے گلے تو بیڈ پر لیٹنے اس کے ہاتھ میں اخبار پکڑا دیا کہ انہیں پڑھ کرسنائے۔ '' مار دھاڑ اور خون خرابے کی خبر میں نہ سنانا، کھیلوں کی خبر میں سنا دویا شو برنس کے چیٹ پٹے قصے سنا دو۔'' وہ لوگ دو پہر کا کھانا شروع کرنے والے تھے کہ دلی کا فون آیا۔ وہ آغاجان سے بات کر رہاتھا۔

''وکیا صاحب! تسلی رکھئے۔ایک ڈاکٹر میرے داکمی بیٹھی ہےاورایک بائیں۔'' ولی نے نجانے کیا کہاتھا جس پروہ ہنتے ہوئے بولے تھے۔ ''اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کوایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے میرے پاس تو دو، دو ہیں اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لئے نہیں بلکہ راؤنڈ داکلاک۔'' اسے بھی بھی اس بات کاانداز ہنیں ہواتھا کہ وہ استے خوش اخلاق اورخوش مزاج ہیں۔

'' خبردار جومیری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شبہ کیا ہوتو۔ آپ نے پر کیٹس نہ کی اگر کرتے تو کتنے نُرے وکیل ثابت ہوتے ، بیا لیک زمانہ جانتا ہےاور میری پوتیاں ، ذبین ، قابل ، لاکق ، فاکق ۔''

سامنے بیٹھی زر مینہ بیٹے کے منہ میں نوالے ٹھونسے ہیں مصروف تھی ،گراس کے چبرے پر پھیلےمغرورانہ تا ثرات بتار ہے تھے کہ وہ اپناؤ کر مسلسل اورمتوا تراس کے ساتھ لفظ پوتیوں کی صورت ہونے پر ہرگز جرگز خوش نہیں ہے۔

کل بھی اور آج بھی اس نے زر بینہ کوجس ماہرانہ ہے انداز میں آغا جان کا بی پی چیک کرتے بنیش دیکھتے ، دوا دیتے اور خالص ڈاکٹرانہ انداز میں نیندسیجے آئی ، بھوک سیجے گلی وغیرہ وغیرہ جیسے سوال کرتے ستاتھا ،ان ہے ایسائی پچھلگاتھا۔

اسے یادآ یا، آغاجان نے ایک آدھ ہارزر مینہ کی مشکل پڑھائی اور کالج جانے آنے کا ذکر کیا تو تھا گراس نے دھیان دے کرسنانہیں تھا۔ شادی کے بعد میڈیکل کی ٹھنٹ پڑھائی اور ساتھ میں بچوں کی ذمہ داری بھی۔اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس ہم عمر عمزاوکوایک اور تعریفی شوقیایٹ عطاکر نا پڑا۔ دشمن میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کرلینا چاہئے کہ یمی بڑائی اوراعلی ظرفی کا ثبوت ہے ۔فون پرولی سے مختصری گفتگو کرنے کے بعد آغاجان بھی کھانے میں شرکے ہوگئے تھے۔

وہ بیڈ پر بیٹے ہوئے کھانا کھارہ بے تھے اور فارہ، زر مینداور دونوں بیچ بھی وہیں قریب ہی کل رات کی طرح صوفے اور میز پر کھانا کھا رہ بھے۔ کھانے کے بعد زر مینہ نے آئیس زبر دی لٹاویا تھا اور ان کے مزید گفتگو پر پابندی عائد کردی تھی۔ فارہ بھی اپنے کرے ہیں آگئے۔
وہ معیز کونون کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کہ وہ دونوں بیچ بے تکلفی سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آگئے۔
تین چارسال کے بچوں کوآپ کوئی بات نہیں کہ سکتے اے مسکراہٹ چبرے پر لاکران کا استقبال کرنا پڑا۔
سب ہی بیچے آئی بچس فطرت کے مالک ہوتے ہیں یا یہی جمز بانڈ شرلاک ہومز کے نائی ، دادا تھے۔ وہ طفیبیں کر پائی بہر حال وہ اپنے نائے گھر آئی اس ٹی مہمان سے تعادف چاہتے تھے۔

ان کی اماں کو پیتہ چل جائے کدان کے بچے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے میں تو غالبًاز مین آسان ایک کردیں گی۔تعارف کا مرحلہ تو چند سینٹر میں نمٹ گیا تھا، وہ کس کنڈر گارٹن میں پڑھ رہے ہیں بھی فوراً بتا دیا گیا تھا، اب بھائی صاحب اسے کمانڈرانکل،ڈرٹو اوراورڈورٹی کے قصے سنا

WWW.PARSOCIETY.COM

رے تھے اور بہن صاحبہ پاور بیف گرلز میں سے بلوسم زیادہ اچھی ہے یا ببل سمجھانے میں مصروف تھیں ۔ وہ سب مینشنز بھول کراس بچکا نہ ماحول کوانجوائے کررہی تھی۔

## 000

''ول کی بیاری بڑی وفادار ہے،ایک بارزندگی میں شامل ہوجائے پھر عمر بھرساتھ نبھاتی ہےاور ہم تھبرے وفاداری کی قدر کرنے والے، سونازا تھارہے ہیں اس کے۔'' آغاجان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سنا۔ وہ کسی سے خاصے پرلطف سے انداز میں محو گفتگو تھے۔ سردیوں کے دن جتنے چھوٹے تھے ایسے میں شام ہونے کا پیتہ بھی نہیں چلاتھا۔ خاصی تیزی میں دن گزرااور شام ڈھلنے گئی تھی۔مغرب سے قبل انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھاوہ اب وہاں آئی تو زر مینداور ولی تو موجود تھے ہی ،گران کے ساتھ سامنے صوفے پرایک سرخ وسفید خاصی صحت مندی خاتون بیٹھی نظر آئی تھیں۔

ان کے عظیم الثان جشہ کے برابرزر مینہ ہمیشہ ہے بھی زیادہ دھان پان اور دبلی لگ رہی تھی۔وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی تھیں جبکہ ولی ذرا الگ رکھے سنگل صوفے پر جیشا تھا اور آغا جان بیڈ پر فیک لگائے جیٹھے تھے۔ولی شاید ابھی ابھی آیا تھا،اس کے لباس میس ہے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے نتھے گر تھا وہ صبح والے ہی لباس میں۔

" آؤ بیٹا۔"اے دروازے پررکتاد کیھے کرآغا جان نے فورا کہا" ان سے ملو،کسی زمانے میں بیمیری بھینجی عاشی ہوا کرتی تھی۔اب زر مینہ کی ساس مسز عائشہ خنک ہیں۔"

تعارف کےاس انداز پر ہکا بکا ی ہوتے اس نے سامنے پیٹھی خاتون کی طرف دیکھا جوآ غاجان کی بات کا برا مانے بغیریا آ واز بلند قبقیہ انگا سر ہنسی تھیں ۔ان کی صحت کی طرح قبقہ بھی نہایت شانداراور بلندو بالا ہی تھا۔

''جباس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ، یہ اپنی ساس کی برائیاں اور چغلیاں مجھے آکر کیا کرتی تھی۔اب اس کی برائیاں زر مینہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ ساسیں بہوؤں کوا تنا تک کرتی کیوں ہیں کہ پھروہ ہے چاریاں اپنے چاچا اور داوا کے پاس شکا بیتیں لے کربینچیں۔''زر مینہان جملول پر سکرار ہی تھی جبکہ ولی اتنا سجیدہ تھا جیس آغا جان امریکہ ،ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کررہے ہوں۔ پر سکرار ہی تھی جبکہ ولی اتنا سجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ،ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کررہے ہوں۔ فار داحقوں کی طرح گردن اٹھائے بھی آغا جان کواور بھی زورز ورہے ہیئے ان خاتون کود کھے رہی تھی۔

''ہم ساس بہوکولڑ وانے کی آپ کی ہرسازش انشاءاللہ ہم دونوںٹل کرنا کام بنادیں گے۔''انہوں نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھوزر مینہ کے گرد رکھ کراسے اپنے مزید قریب کرلیا تھا۔

'' بینه جاؤ بیٹا! بیہ ہمارے چپامحتر م بے چارے عادت سے مجبور ہیں۔تم حیران مت ہو۔اور سناؤ کیسی ہو؟ پیٹاور کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں ول لگا؟'' وہ اب اس کی طرف متوجہ ایک سانس میں کئی سوال کرگئی تھیں۔

اگرز رمینه کی بداخلاقی موروثی و خاندانی تھی تو عباد کی خوش اخلاقی بھی موروثی و خاندانی ہی ہے،اےاس کی والدہ سے ل کر چندمنٹوں ہی

WWW.PARSOCHETY.COM

میں انداز ہ ہو گیا۔

تحووہ آغا جان کے برابر بیڈیر بالکل خاموش بینھی تھی۔سلام کرنے اوران کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دینے کے بعدوہ پھر ا کیک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ تکران کی اور آغا جان کی مسلسل ہوتی نوک جھونک اور چھیٹر چھاڑ اسے ان کی خوش اخلاقی اور بہو کی قیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات كاينة ويربي تعى

وہ آغا جان کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آئی ہوئی تھیں گھرآغا جان انہیں مسلسل یہ کہد کرچھیٹر رہے تھے کہ عیادت اور خیریت تو تحض بہانے ہیں، درحقیقت تو وہ اپنے یوتی پوتا ہے ملنے آئی ہیں جوان دنوں اپنے تنصیال میں رہ رہے ہیں۔ا کیلے آغا جان کے ساتھ ہیلئے کی بات دوسری تھی مگران کی قیملی کے دیگرا فراد کے ساتھ بیٹھنااے جتناان ایزی اورآ کورڈ لگ سکتا تھا لگ رہاتھا۔وہ چبرے سے پچھ ظاہر نہیں کررہی تحقیس مگر بغوراس کامشابده تو ضرور کرر ہی ہوں گی۔

اچھاتو بہے وہ ملکہ حسن جوکروڑ وں کی جائیداد کے وارث ولی صبیب خان کورد کر کے خلع کا مطالبہاور جائیداد میں اپناحق ما نگ رہی ہے۔'' ان کی تواضع کافی ، ڈونٹس،سینڈو چزوغیرہ ہے کی گئی تھی۔انہیں کھانے کے لئے بھی بصداصرار روکا جار ہاتھا مگروہ معذرت کرتی اٹھ تحکیس ۔ آغا جان کی دوااور آرام ، لیٹ نہ ہواس لئے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگالیا گیا تھا۔

کل کی طرح صوفے پر بیٹے کرآ غاجان کے تمرے ہی میں۔زر مینہ، فارہ کونظرا نداز کرنے کی پالیسی پھل پیرار ہے ہوئے۔آج کل جیسے بالكل خاموش رہنے كى پاليسى ترك كركے آغا جان اور ولى كے ساتھ باتيں كررہى تقى ۔

آج آغاجان کی خیریت دریافت کرنے کس کس کافون آیااور پھراس کس کس سے جڑی بھی پہلے کی کوئی بات ،کوئی واقعہ۔ولی سر ہلانے یا سننے کا تاثر دیتے کھا نا کھار ہاتھا مگرآ غاجان ان تمام ہاتوں میں خوب دلچیسی لے رہے تھے۔

'' بیٹا! ابھی مجھے نینزئیس آر بی ۔ میں کچھ دسر فارہ کے ساتھ یا تیں کرنا جا ہتا ہول۔'' کھانے اور دوا کے بچ مناسب وقف رکھتے جب زر مینہ انہیں دوا دے چکی اورکل کی طرح فوجیوں والے اسٹائل میں انہیں سلانے اور اسے یہاں سے بھگانے کاغیراعلانیہ انداز اختیار کرتا جا ہا تب آ غاجان

وہ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی ، وہ اپنے پیارے دا دا کوا یک وشمن کے ساتھ رات میں اکیلا چھوڑنے کے قت میں نہیں نظر آ رہی تھی مگر اس کے کسی اختلافی فقرے اور اعتراض ہے پہلے ولی صوفے پرے اٹھتا ہوا قطعیت ہے بولا۔

" چلوزر مینه!عشنا کونیندآ رہی ہے۔اسے جا کرسلاؤ۔"

'''لیکن لالہ'' وہ دونوں بھائی بہن بالکل قریب قریب کھڑے تضاور دہ ہولے سے پیلفظ منہنا کی تھی۔

ولی نے جوابابغیر کی مے صرف اسے گھورا تھا۔ کس قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں ہے۔

" جومیں نے کہا ہے وہ کرو،لیکن ،اگراورگلر کئے بغیر۔"

WWW.PARSOCRETY.COM

عورتوں کود باکررکھناان پرتھم چلانا تواس خاندان کے مردول کی فطرت ہے۔ باوجوداس کے کدوہ لڑکی اس کی مخالف میں کھڑی تھی بھر بھی فارہ کوولی کا حکمیدانداز سخت زہر لگا۔

زر مینہ فوراُ ہی کمرے سے نکل گئی تھی اوراس کے پیچھے حذیفہ اورعشنا کوساتھ لئے ولی۔ کمرے میں صرف وہ اور آغا جان رہ گئے تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ طنز ،نفرت ،حقارت ، دشمنی ، پراسراریت ،کسی بھی انداز سے نہیں دیکھتے ،اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کرکھل کر سانس لی جاسکتی ہے ، بغیرکوئی دباؤاور پریشانی محسوس کئے ۔وہ پہلے ہی بیڈ پران کے برابر بیٹھی تھی گھراس نے ٹائکیں بیٹھ لاکارکھی تھیں۔ "اوپر ہوکر آزام ہے بیٹھ جاؤ۔"وہ بیڈ پریٹم دراز تھے ،وہ یاؤس اوپررکھ کر بیٹھی تووہ مزید ہوئے۔

''اتنی دورنہیں ،میرے پاس آ کربیٹھو۔آ تکھیں کمزور ہیں۔اتن دورے توتم مجھےصاف نظربھی نہیں آ رہیں۔''وہان کے مزید قریب ہوگئ توانہوں نے خود پر پڑاکمبل اس پرڈال دیا۔اے ہاتھ بکڑ کراپنے بالکل نز دیک کرلیا۔

ایک ہاتھانہوں نے اس کی کمر کے گر در کھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کے چبرے کے نفوش پر ہاتھ پھیرر ہے تھے۔ ''فارہ! تمہاری شکل بہروز جیسی ہے۔ولی ہی کمبی ستواں تاک ،ولی ہی چوڑی پیشانی اور پیجو وہ ان کے شانے پرسرر کھنانہیں چاہتی تھی گرانہوں نے اس کے گر دباز و پھیلا کراس کا سراہنے شانے پرر کھ لیا۔وہ ان کے استے قریب تھی ،وہ ان کے بازوؤں کے حصار میں تھی ،وہ ان کی خوشبومسوس کر رہی تھی ،وہ ان سے دور بٹنا چاہتی تھی۔وہ ہے نہیں پار ہی تھی۔انہوں نے اسے زبرد تی پکڑا ہوانہیں تھا۔

ان کے بیاراور کمزور وجود سے وہ ایک سینٹر میں معمولی کی بھی طاقت استعال کئے بغیر دورہٹ سینی تھی گروہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگروہ جادوگر بتھ توایک جادوئی حصاراس کے گروقائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموثی اور تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم مدھم می روشنی میں بید جادوئی وائرہ اسے زیادہ ہی طاقتو راور بااٹر محسوس ہور ہا تھا۔ تنہاری ٹھوڑی کا ڈمپل ہے ناں بیتو بالکل ہی اس کی طرح ہے۔'' انہوں نے اس کے ڈمپل پراپنی شہادت کی انگلی رکھی ہوئی تھی۔

'' تمہارے پاس سے بہروز کی خوشبوآتی ہے فارہ!اییا لگتاہے وہ زندہ ہوکر پھرمیرے پاس آ گیاہے۔'' اسے لگاوہ رورہے ہیں۔انہیں اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبوآ رہی تھی اوراسے ان کے پاس سے کس کی خوشبوآ رہی تھی؟ ان وولوگول کوجو ہاہم ایک کرتا تھاوہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبور کھتا تھا۔ان کی رگول میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔

ایک کا بیٹا،ایک کا باپ،اے پنة بی نہیں تھا وہ رور ہی ہے۔اس کی آنکھوں سے ایک تواٹر سے آنسوگرتے ان کے کرتے کونم کررہے ہیں۔ان کے شانے پرسے سرہنا کراس نے ان کے سینے میں چہرہ چھپالیا۔

رات اگرانسان کو کمزور کم ہمت اور بزول بناتی ہے اس ہے جذباتی اوراحتفانہ جرکتیں کرواتی ہے توابیا ہی ہی۔ ''فارہ! میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی بات کانہیں بس صرف اس کا یقین کراو بیٹا! تم میرے بیٹے کی واحدنشانی ہو، میں حمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے ملوبھی نہیں گرصرف میری محبت کا یقین کرلوا گرتمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں ولا سکا تو سکون سے مر

WWW.PARSOCRETY.COM

بھی نہیں سکوں گامیرے لئے موت کوآ سان کردینا فارہ۔''وہ بہت آ ہستہ آ ہستہ آ واز میں بول رہے تھے،ان کالہجیان کے آنسوؤں کا پیتہ دے رہاتھا۔ '' بیٹا! میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔''

اس کے تنویہلے ہے بھی زیادہ شدت ہے بہنے لگے تھے،اس کی ٹھوڑی پر ہے انگی ہٹا کروہ دوبارہ اس کے چبرے پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔وہ اس کے آنسوصاف کررہے تھے،وہ اس طرح اس کے چبرے کے ایک ایک نقش کومسوس کئے جارہے تھے۔

۔ اے اپنے چبرے برگردش کرتی ان کمزور، بوڑھی انگلیوں کالمس ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوس می خوشبو کا احساس دلاری تھی۔ وہ اس بل صرف اس قربت ،اس محبت کی گرمی کومسوس کرر ہی تھی ۔حقیقت اورخواب سب آپس میس گڈنڈ سے تھے۔

جوحقیقت تھی۔ وہ خواب جیسی تھی اور جوخواب تھا، وہ حقیقت جیسا پھولوں کا ایک ٹینج تھا،اتنے پھول،اسنے بھول۔ وہ جگہ پھولوں سے مجری پڑی تھی ۔قدم جہاں پڑیں راہوں میں پھول ہی پھول دکھائی دیں۔

اور پھولوں کے اس بنج میں اسے ڈیڈی نظر آئے تھے۔ بہت خق، مسکراتے ہوئے'' ڈیڈی'' کتنے دنوں بعد آج اس نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار بھا گتی ان کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ سکرائے کچھ کے بغیرانہوں نے اسے بانہوں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ اسے پیار کررہے تھے۔ بھی اس کی پیشائی چوشتے ، بھی رخسار ، بھی ہاتھ۔ وہ جگہ دنیانہیں تھی۔ وہ جنت آئی۔ جنت اسی ہی تو ہوتی ہے۔ ڈیڈی کے سینے پرسرر کھے، ان کے باز وُوں کواپنے گردمحسوس کرتے وہ ان سے سیر کہنیں پائی کہ میر سے ساتھ واپس ہماری دنیا میں چلیں۔ اپنی جنت چھوڑ کرکوئی واپس جانا چا ہتا ہی نہیں ہے۔

کوئی احساس تھا،کوئی مدھم سرگوشی جواس کے گر دہور ہی تھی۔وہ کسمائی ،اس نے کروٹ بدلی۔وہ باز وکہاں گئے جواس کے گر د اپنی پناہوں میں لئے ، بے چین ہوکراس نے آتکھیں کھولیس۔

۔ کمرے میں روشن تھی بھی نیوب لائٹ، بلب یافا نونس کی نہیں ، دن کے اجالے گا۔'' آغاجان کی کمرکے گرد ہاتھ رکھ کرانہیں سہارا دے کرولی ہاتھ روم کی طرف لے جار ہاتھا۔ وہ حقیقت اورخواب دونوں کی گرفت میں تھی۔

اس نے آج ڈیڈی کوخواب میں دیکھا ہے۔اسے یقین نہیں آیا۔ان کے انتقال کے بعد کتنی راتوں، کتنے مہینوں اور کتنے سالوں سے وہ خواہش کرتی آئی تھی، دعامائلی آئی تھی کہ ڈیڈی کوخواب ہی میں دیکھ سکے۔

اورآج استے برسوں بعد جب مایوں ہوکروہ بیدعا مائگنا چھوڑ چکی تب۔

اچنتی،اجنبی،لاتعلق می نگاه اس پرسے ہٹا کروہ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تکیے پر پڑا دوپٹہاٹھا کراوڑھتے ہوئے وہ کمرے

ية تكل سخي

WWW.PARSOCIETY.COM

ادھراُ دھرکہیں نگاہ ڈالے بغیر وہ سیرھیاں چڑھتی سیدھی اپنے کمرے میں آگئی۔ضج کے دس نج رہے تھے۔وہ اتنی دیر تک سوتی رہی۔اے یفین کرنے میں خود تامل ہوا۔

وہ مجے سورے اٹھنے والوں میں تھی ، رات کسی وقت بھی سوئی ہوگراس طلسم کدے میں جہاں سب پچھ ہی بدلا ہوا تھا وہاں ایک عاوت کے بدلنے پرکیا تعجب کیا جاسکتا تھا۔مند، ہاتھ دھوکراس نے لباس تبدیل کیا، بال بنائے ، ویلوٹ کے سیاہ سوٹ کے اوپرکڑھی ہوئی سیاہ شال لپیٹ کروہ

اس کارخ آغاجان کے کمرے کی طرف تھا۔ لاؤنج میں اے زر مینہ صدواور کسی دوسری ملاز مہے پشتو میں کچھ بولتی نظرآئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کودیکھاضرور، پرکہا ایک لفظ ہیں۔

دروازہ کھول کروہ ہے دھڑک اندرتھی۔ آغاجان بیڈ پر بیٹھے تھے۔ان کے ہاتھ میں جائے کا کپ تھا،سائیڈٹیبل پر رکھی ناشتے کی ٹرے بتاری تھی ،وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں۔

کل صبح انہوں نے کس وفت ناشتہ کیا تھا اور آج ....؟ اس کی نیند نہ خراب ہو،اس لئے وہ جاگ جانے کے باوجود اس کے پاس ہیٹھے رہے، اپنا ناشتہ، اپنی دوا، اینے سارے معمولات ڈسٹرب کر گئے۔

بیڈیرانہوں نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیروں کے پاس بیڈیرولی بیٹھا ہوا تھا۔وہ ان کے پیروں کے

ان کے بیروں کے بیچے، بیڈشیٹ کے اوپرایک جھوٹا ساچوکور کیڑا بچھا تھا،جس پر کٹے ہوئے ناخن گرتے جارہے تھے۔ اس نے درواز و کھلنے پرگرون گھما کر دیکھا ضرور مگر پھرد و بارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ " آ جاؤمبری تنفی پری!" و داسے دیکھ کربہت بھر پورانداز میں مسکرائے۔

جائے کا کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا تھا اورا پنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کرا سے اپنے پاس بلایا تھا۔اگرو لی بیہاں نہ ہوتا تو وہ واقعی اس وقت دوڑ کران کے پاس آتی۔

> تب ہی ان کاملازم گل خان اندرآیا۔ وہ کسی کے آنے کی اطلاع وے رہاتھا۔ "اوہو۔" آغاجان نے قدرے تاسف سے سر ہلایا، پھراسے بتانے لگے۔

" حجام آیا ہے میری حجامت بنانے ۔" وہ اپنے جملے پرخود ہی ہنے۔" ولی کہدر ہاتھا۔ جایان کی لوک کہانیوں میں جو یونوں کے کردار ہوتے میں نال۔ جتنے لمےان کے قد میں ،اس ہے بھی لمبی واڑھی ، زمین کوچھوتی ہوئی ، آپ کی واڑھی بالکل و لیمی ہی لگنے گئی ہے۔ ویسے ہرا توار ولی میرایوم

ولی ،گل خان سے بیڈ کے قریب ایک کری رکھوار ہاتھااوراس گفتگوے لا تعلق تھا، بول جیے جس ولی کی بات ہور ہی ہے، وہ نیبیں کوئی اور ہے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

کری رکھوالینے کے بعداس نے گل خان ہے جام کواندر لے آنے کو کہا۔اب یہاں اس کی موجود گی کا نہ جواز تھانہ یہ مناسب ہات تھی۔ ''میں ذراا پنے یوم صفائی سے فارغ ہولوں پھرتفصیلی ہات چیت کرتے ہیں۔ہم دونوں۔''اسے واپس پلٹتا دکھ کرآغا جان ہولے۔وہ سر ہلاتی واپس مڑی تو وہ جلدی سے ہولے۔

'' فارہ! بیٹا ناشتہ کرلو گل خان! بیصد دکہاں ہے، فارہ کو ناشتہ بنا کردے۔'' دلی انہیں بیڈے اٹھا کرکری پر بٹھا رہا تھااور وہ اس کے ناشتے کی فکر میں تھے۔

'' آغاجان! فارہ یہاںمہمان نہیں ہے۔ یہاس کے دادا کا گھرہے۔اس کا جوکھانے کا دل جاہے گا، کچن میں خود جا کر کسی بھی ملاز مہہ اپنے لئے بنوالے گی۔' ولی نے رسانیت ہے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے جاہئے تھے گراس کی خاموثی کے سبب آغا جان کواطمینان دلانے کی خاطر ولی کو بولنے رہے تھے۔

" آغاجان بے جاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا جائے گھا کھا کرنگ آگئے ہیں۔ابلے، البلے، پھیکے، بےرنگ سے کھانے پکا پکا کرمیر کی طبیعت اکتا گئی تو ان بے جاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا حالت ہوئی ہوگ ۔ چکنائی نمک اور ریڈمیٹ پران کے لئے پابندی ہے تو جو چیزی Allowed ہیں ان ان کے لئے پابندی ہے تو جو چیزی کھا تھی ان ان محمد کی ہوں ۔اسکم (Skim) ملک میں ،چینی بھی ذرائم ہی رکھتے ہی میں پھی خرائم ہی درائم ہی درکھتے ہوئے اس کے جو ان میں بالکل معمولی ساکارن آئل لگا کررکھ دوں گی۔'' پچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زر مینہ کی آواز نی ۔'' پچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زر مینہ کی آواز نی ۔''

مہلی بار پیتہ چلاتھا کہ جب بیہ ہنٹروالی اور پھولن دیوی نہیں بنی ہوتی تو خاصےا چھے لہجے اورآ واز کی مالک ہے۔

آغاجان اردوبڑی شستہ اور تستعلق ہولتے تھے، یوں جیے سید سے علی گڑھ یو نیورٹی سے تشریف لا رہے ہوں مگراس کے باوجودان کے لیجے میں پشتو کی ہلکی، بہت معمولی ہی آمیزش ہوتی تھی، ایسی آمیزش جو سننے والے پر بڑا خوشگوارسا تاثر ڈالتی تھی مگر و لی اور ذر بینہ کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی آمیزش سے مبراہوتی تھی۔ اندرداخل ہونے پر پتہ چلا کہ بیا تفتگو عباد کے ساتھ ہوری تھی جو کچی ٹیبل کے آگے رکھی کری پر بیشا صدّ یفتہ کے مندمیں پراٹھے کے نوالے بھی ٹونس رہا تھا اور اپنے سامنے بھیلا انگریزی اخبار بھی پڑھ رہا تھا اور بیوی کی گفتگو بھی مناسب ہوں ، ہاں ، اچھا، واقعی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سُن رہا تھا۔

یہ الفاظ غالبًا ہیوی کی تعلی وشفی کے لئے استعال ہورہ ہے۔" میں تمہاری گفتگو پورے دھیان سے من رہا ہوں۔" پیتنہیں یہ ہیویاں ، شوہروں کوسکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتیں۔

> زر مینه کگنگ ریخ اور کا وُنٹر کے گرومتحرک می پھر تی آ عاجان کا لیخ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ''السلام علیکم فارہ۔''عباد نے سلام میں پہل کی تھی۔

'' وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟'' خالی عباد کہنا ہے تکلفی لگ رہی تھی۔صاحب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھااور بھائی کہنا زبروی کا رشتہ

WWW.PARSOCIETY.COM

جوڑ نا لگ رہا تھا گرعباد کے خوش اخلاتی والے انداز کے جواب میں وہ ہلکا سامسکرائی ضرورتھی ، زر بینہ کی گھورتی بخیسے نگا ہوں کی پروا کئے بغیر۔
''انحمد دللہ ، بالکل ٹھیک ہموں۔آپ خیریت ہے ہیں؟''عباد کے خیریت پوچھنے کا جواب دے کروہ فوراً صدوے تخاطب ہموئی۔
اپنانا شتہ کمرے میں لانے کے لئے کہااور پھر حاضرین کچن خاص کر بچن کی مالک پرنگاہ ڈالے بغیر جلدی ہے بچن ہے باہرنگل آئی۔
ناشتہ کے بعدوہ آغا جان کے کمرے میں آئی۔ بدوھڑ ک اندرواضل ہونے کے بجائے اس باراس نے بلکی ہی دشک دی تھی۔
اندرآغا جان نہارہے ہیں۔''اسے ان کی تلاش میں نگا ہیں گھماتے دیکھ کرولی شجیدگ سے بولا۔اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بھڑ اہوا تھا، لاکڈ شیس تھا اور ولی قریب ہی کری ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ بغیر بچھ کے واپس جانے کے لئے مڑنے گئی تو وہ بخیدہ لہج میں اس سے بولا۔

''رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔'' وہ ہے اختیار ٹھٹک کررگی ، چونک کر بغوراے ویکھا، وہ اسے بیاطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ روم کے دروازے کود کیجنے لگا تھا ہالکل لاتعلق انداز میں۔

وہ یہ بھی انداز نہیں لگا پائی کہ مجل ماموں اوراس کے بچے کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ یقینا کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی اوریہ فون آیا کے نقا؟

اطلاع دینانو پیظا ہرکرر ہاہے کہ جب وہ سوچکی تھی تب آیا تھا۔

''میں تم ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔''اپنا خوف اس پر ظاہر کئے بغیر بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے یہ جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی۔

پھرایک باروہ اسے اپنے ہاسپیل کے داخلی راستے پر کھڑ انظر آیا تھا۔ بیغا لبات جس جب آغا جان نے اسے ایک فون کال میں بیہ بتایا تھا کہ ولی ان کے بہت کہنے کے باوجود بھی امریکہ سے پڑھائی چھوڑ کروا پس آگیا ہے۔ اس کا میڈیکل کا چوتھا سال تھا اور کالج کے ساتھ ساتھ ہاسپیل میں بھی ان کا خوب رگڑ الگا کرتا تھا تھی ہاری وہ وہاں سے نکل رہی تھی۔معیز اسے لینے آیا ہوا تھا۔ اس روز فارہ کی برتھ ڈیتھی اور معیز اسے کہیں باہر کھانا کھلانے لے جارہا تھا تب تک وہ اب جتنی بہا درا گرنہیں ہوئی تھی تو ابتدا جیسی ڈر پوک بھی نہیں رہی تھی تب ہی اسے کھڑ او کھے لینے کے

WWW.PARSOCIETY.COM

باوجوداس کی موجود گی کونظرانداز کرتی معیز کے ساتھ باہر یار کنگ میں آگئے تھی۔

اور تیسری بارمیں جب اس نے ولی پراپنی ٹاپیندیدگی اور بےزاری ثابت کی وہ اس کے فائنل ایئر کے آخری دنوں کی بات تھی۔وہ پیٹا ور سے لا ہور کیا کرنے آیا ہوا تھا، فارہ کے علم میں نہ تھا مگر اس روز معیز کے ساتھ ایک چائینز ریسٹورنٹ میں ڈنرکرتے اس نے وہاں دو تین افراد کے ساتھ ولی کو کھانا کھاتے دیکھا تھا۔

اپنی بے حدمشکل اور تھکا دینے والی پڑھائی ہے وہ بچھ وفت نکال کرفریش ہوسکے۔خودکوریلیکس کرسکے، یہی سب سو چنے معیز بھی بھمار اے لانگ ڈرائیور کنچ ڈنروغیرہ کے لئے لے جایا کرتا تھا۔اس روز بھی ایسا ہی ایک دن تھااور بیتب کی بات تھی جب معیز با قاعدہ اور باضابط طور پر اس سے شادی کی خواہش کا ظہار کرچکا تھا۔

ولی ان دونوں سے کافی دورا یک میز پر بیٹھا تھا تگر جن نگاہوں سے وہ آئییں دیکھر ہاتھا انہیں دیکھ کرلگ رہاتھاوہ ابھی اپنی میز پر سے اٹھے گا اور دند نا تا ہوا سیدھااس کے سر پرآ کھڑا ہوگا۔اس پرچق جتائے گا ،کوئی سین کری ایٹ کرے گا۔

وہ کھانے اوراپنے ساتھ آئے افرادسب کونظرانداز کئے کافی دیر فارہ اورمعیز کی میز کی طرف دیکھتار ہا۔ بہت غصے ہے، یوں جیسےا گلے ہی مل وہ اس کے پاس آئے گااورا سے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جائے گا۔

اس نے اسے میز پر سے بیکدم بی اٹھتے دیکھا تو اپنی تمام تر بہادری کے باوجودلوگوں میں تماشا بننے کے خیال سے ہراساں ہوگئی مگروہ ان کی میز کی طرف آنے کے بجائے نہایت تیز رفتاری سے چلتا ریسٹورنٹ سے باہرنگل گیا تھا۔ اسے ریسٹورنٹ سے جاتے و کیھے کراس نے سکون کا سانس لیا تھا۔

اس بل اس سوچ نے اسے بہت سکون پہنچایا تھا کہ وہ ولی کے سامنے بہت اچھی طرح بیہ بات اسٹیلش کر چکی ہے کہسی کواپنی زندگی میں اگروہ اپنی خوشی ورضا مندی سے شامل کرے گی تو وہ ولی صہیب خان نہیں معیز عجمل ہوگا۔

مجل ماموں کےفون کائن کراہے کئی گھنٹوں بعد جا کر میہ یادآ یا کہ کل اسے معیز کوفون کرنا تھااس کی ناراضی دورکرنی اوراسے اعتاد میں لینا تھا۔ کل رات سے مبلح ابھی جب تک کہ ولی نے مجل ماموں کےفون کا ذکر نہیں کیا تھا فون کرنے والی بات تو دوراسے تو سرے سے معیز ہی یاد نہیں آیا تھا اور یکیسی حیرت کی بات تھی۔

معیز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹی میٹم و یا تھااوروہ شام اور رات سب گزار کراگلی صبح بلکدوو پہر کر پھی تھی۔ گھڑی ساڑھے ہارہ بجار ہی تھی اوروہ بجائے بیسو چنے کے کہ معیز اس سے کتنا شدید تاراض ہو گیا ہوگا بیسوچ رہی تھی کہا ب تک یقینا آغا جان نہا چکے ہوں گے۔

اس باران کے کمرے تک جب وہ آئی توگل خان سے پیقمدیق کر لینے کے بعد کدوہ نہا چکے ہیں ،اپنے کمرے میں موجود ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

صرف اس کا چېره بھی کسی کوالیمی خوشی فراجم کرسکتا ہے؟

انہوں نے سفید کر نہ شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کاخوب موٹا سویٹر پہن رکھا تھااوراس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھوں اور سینے کے گرد پھیلار کھی تھی۔ ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑھے محسوس ہور ہے تھے۔ ان کی کٹنگ ہو پی تھی ،سفیدواڑھی جوسے تک بچھ ب تر تیب می نظر آ رہی تھی۔ خط بننے کے بعد چبرے پر تھی چبرے کی نورانی چک بڑھا رہی تھی۔

انہوں نے آنکھوں پرسے گلاسزا تارکراخبار بھی ایک طرف رکھو یا اورا سے اپنی طرف اتنا بغورو کھتا پا کرشرارتی انداز میں بولے۔ '' لگ رہا ہوں نا ہینڈ سم؟'' وہ بےاختیار سکرائی۔

''تم نے مجھے بہت در میں ویکھا ہے! اب تو یکھنڈرات ہے ہیں۔تمیں چالیس سال پہلے دیکھنیں تو تہتیں۔آغا جان آپ کے آگے ہال ووڈ کا ہرڈیشنگ ، ہینڈسم ہیرویانی بھرتانظر آتا ہے۔'' وہ کھلکھلا کرہنستی ہیڈیران کے پاس آکر بیٹھائی۔

آج انہوں نے اسے بیڈیرنہیں بلایا تھا۔وہ ازخود وہاں آئی تھی۔انہوں نے اس کے شانوں کے گردمحبت سے باز دیھیلا کراپئی گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔

''کیا ٹائم ہوگیا؟''انہوں نے وال کلاک پرنگاہ ڈالی۔''ایک بجنے میں ہیں منٹ ہیں۔ابھی بہت ٹائم ہے۔''انہوں نے جیسےخود کلامی کی پھراس کی طرف دیکھ کر کہنے گئے۔

ناشتەدىرىي كياپ نال مىں نے زر مىنەسے كہاتھا۔ ڈھائى تىن بجے سے پہلے كھانانبيں كھاؤں گا۔ چلو، تب تک میں تہبیں ایک خاص حَّلہ دکھا كرلے آتا ہوں ۔''

'' خاص جُلہ؟''اس نے تعجب سے انہیں ویکھا۔

'' ہاں،ایک بہت خاص جگہ ہے جومیں نے خاص تمہارے لئے ہوائی ہے۔صرف تمہارے لئے بنہیں روحی کے لئے بھی۔ بہروز کا نام چا ہوتو شامل کراو۔ جب میں نے اسے ہنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا تگر جب وہ بنااور بجنا شروع ہوئی تب وہ ہم سب سے بہت دور جاچکا تھا۔'' وہ ایک بل کے لئے کچھ کراواس ہوئے مجھر فورا ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے کہنے لگے۔

'' چلو، جلدی سے چلتے ہیں۔ ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اوراس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا ورندا تو ار کے دن ملنے اور خیریت پوچھنے آنے والوں کارش ہی لگار ہتا ہے۔''اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا کروہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگے۔ بہت پرجوش اور بہت زیادہ ایکسائنڈ ہوتے۔ ۔

'' آپ سے چلائبیں جائے گا آغا جان!ابھی آپ آرام کریں۔ میں بعد میں دیکھاوں گی جوآپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔'' ''مجھ سے چل لیا جائے گا بیٹا!تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی۔ مجھے خوشی تو اس وقت ہو گی جب میں خود تمہیں وہاں

WWW.PARSOCIETY.COM

کے کر جاؤں اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنوائی ایک ایک چیز تنہیں خود دکھاؤں۔'' ''آنا جان! زیادہ چلنا اور تھکنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں پھر بھی۔''

'' میں تہارے سہارے سے چل لوں گا فارہ! زیادہ دورتھوڑی جانا ہے، یہ جومیرے کمرے کا یہ دوسرا دروازہ ہے، یہادھرجھیل کے پاس کھاتا ہے، دہاں سے بس چندقدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بنا تا ہے، ایسے برے حالات بھی نہیں۔ میں چل پھرسکتا ہوں۔'' وہ اس کا جملہ کاٹ کر بہت عجلت میں ہوئے۔

ان کے بوڑھے چہرے پربچوں جیسی خوشی اورا کیسائٹمنٹ بگھری ہوئی تھی مگروہ پھربھی متامل تکتھی۔ ''اچھا، مجھے وہمل چیئر پر لے چلو۔''انہوں نے اس کا تامل اور پچکچاہٹ و کیھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔

'' فارہ! بیمیری بہت سالوں پرانی خواہش تھی۔میری زندگی کی سب سے بڑی آ رزو۔میرے بہروز کی فیملی میرے گھر آ باد ہوسکے۔ میں نے تم لوگوں کے لئے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورش بنوایا تھا،تہبیں یاد ہے بہروز مجھ سے آخری بارمل کر کیا کہدکر گیا تھا۔وہ واپس میرے پاس آ جائے گاہمیشہ کے لئے۔

تم لوگوں کوالگ رہنے کی عادت تھی اس لئے میں نے اس روز ایک آرکیفکٹ سے رابطہ کیا تھا۔ ہبروز اس رات ہمیں چھوڑ گیا تھا، مگر جھے تمہارے اور روٹی کے لئے توبیہ پورش تقمیر کروانا ہی تھا۔سواس کی تقمیر فورا کروائی۔

میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پتھی فارہ! کہتم اور روحی بیباں آکر آباد ہوجاؤ۔ میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں اوراگر بیمکن منبیں تو مجھے بس اتنی می خوشی مل جائے کہ میں نے جو پچھتم لوگوں کے لئے بنوایا، وہ آٹکھوں میں بساسکوں۔ فارہ! میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں بیمیری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا فارہ! مجھے بس اتنی سی خوشی وے دو بیٹا! بس اتنی خوش ۔''وہ اب مزید کیا کہ سکتی تھی۔انہوں نے اسے کسی اعتراض اورانکار کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔

وہ آنکھوں میں آس اورامید لئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے وئیل چیئر کھسکا کران کے پاس لے آئی۔ان کے چہرے پر بےساختہ بی خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں ہفتِ اقلیم کی دولت مل گئی ہے۔
اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھا یا مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر خود بی کھڑے ہوکر وئیل چیئر پر بیٹھ گئے۔
وہ وئیل چیئر پر سیجے سے بیٹھ گئے اور اس نے ان کی چا وراجھی طرح ان کے گرد لپیٹ وی چھرابھی وہ وئیل چیئر چلا ناشر وع بھی نہیں کر پائی میں کہ ہاتھ میں کارڈ لیس لئے ایک ملازم اندر آیا۔

'' آپ کافون ہے۔''مؤدب سے انداز میں اسے کارڈلیس تھا کروہ فوراً ہاہر چلا گیا تھا۔ ''میلو۔'' ذہن میں انداز ہے قائم کرتے کہ بیکال کس کی ہوسکتی ہے؟ اس نے کارڈلیس کان سے لگایا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' فارہ!تم میرے کہنے کے باوجودگھرواپس کیوں نہیں کئیں۔رات پا پانے فون کیا تواس برتمیزاور ہے ہود وانسان نے ان کی تم ہے بات نہیں کرائی۔ بھو بھوکتنی ناراض ہیںتم ہے، کچھا حساس ہے تہہیں؟ اور میں یہاں اپنے دس مسئلوں کے ساتھ تہہاری وجہ سے بری طرح پریثان اور ڈسٹرب ہوں ہتم مجھے بچے بتاؤ فارہ! کیاتم کسی دیاؤ میں ہو؟ کیاوہ تہہیں زورز بردی سے کوئی دھمکی دے کرکسی بات سے ڈرا کریہاں لایا ہے؟ ہما ہے بے اختیاراور لا چارنہیں فارہ! کوئی اندھیرنہیں مچی جو وہ تہہیں ڈراوھا سکے تم مجھے صرف ایک ہاں بولو، میں نے اپنے دوست ایس پی پاسین لغاری ے ساری بات کل رات ہی کرلی ہے۔ ہم قانون کی مددلیں گے اور تم آج ہی واپس لا ہور میں ہوگی۔

میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک میسارا نماشا کب کاننٹ چکا ہوتا ، کوشش کرر ہا ہوں کہ آج پاکل واپس آ جاؤں ہم بس مجھے میرے سوال کاجواب و ے دو' وہ پھرسلام دعااور خیروعافیت کے بغیرایک دم شروع ہو چکا تھا۔

وہ بے حد غصے میں بھی تھا اور اس کے لئے فکر منداور پریشان بھی ۔اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور کہجے ہے عیاں تھے۔اس نے سامنے وہیل چیئر مین پر ہیٹھے آغا جان کودیکھا اور پھر چلاتے جھنجھلاتے متفکر معیز کوسنا۔

معیز اس کا دوست تھا، وہ اس کا پر پوزل بھی قبول کر چکی تھی اور وہ اس کے لئے اہم بھی تھا مگرسا ہنے وہ بوڑ ھاشخص جو وہیل چیئر پر ہیٹھا اس كاانتظاركرر بإنقااء حساس ہواد واس كے لئے معيز سے زياد واہم ہے۔

\* بجھے جمل ماموں کے فون کامینے مل گیا تھا۔ رات میں سوچکی تھی اس لئے ان ہے بات نہ کرسکی ، آج ضروران ہے اور ممی ہے فون پر بات کرلوں گی اورآ پ کوکسی دوست سے مدو لینے کی تبھی کوئی ضرورت نہیں ، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں ۔احچھامیں اس وفتت تھوڑی مصروف ہوں ،ہم بعد میں بات کریں گے اللہ حافظ ۔'' آغا جان اسے میاشارہ کرتے ہی رہ گئے تھے کہ وہ آ رام اوراطمینان سے کسی جلدی اور عجلت کے بغیر فون پر بات کر کے مگران کے اشاروں کونظرا نداز کرتی خداحا فظ کہہ کرفون بند کر چکی تھی۔

" بیٹا! ایسی کوئی جلدی تونہیں تھی جانے کی ہم آرام سے بات کرلیتیں۔"

" ''کس کا فون تھا؟'' تنہارا موڈ ایک دم ہے آف کیوں ہو گیا؟'' انہوں نے فکرمندی ہے اسے دیکھا۔

"معیز کا،اے نگ رہاہے، ولی مجھے یہاں زبردی اغواء کر کے لے آیا ہے۔ آغا جان! ہم لوگوں کی زندگی تاریل کیوں نہیں۔ میں اپنے سکے داداکے پاس اگراپی مرضی ہے بھی آؤں توسب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرایا، دھمکایا یا اغواء کیا گیا ہے؟''وہ اپنے ول میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کہا کرتی تھی مگراس وقت معیز کا فون من کر جوسوی اس کے دل میں ابھررہی تھی وہ اسے آ غا جان ہے کہدائھی تھی۔

آغا جان کے خوشیوں بھرے چیرے پراس کے اس سوال نے اواسیاں بھیرویں۔اسے کوئی جواب و بینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو

ان کے کمرے کا یہ بچھلا در داز واس نے دیکھا بار ہاتھا مگر یہ کہاں کھلٹا ہے وہ آج پہلی بارد کیھر ہی تھی۔ با ہر نگلنے پرگھاس کا ایک قطعہ نظر آیا تھا اور ایک مصنوع جھیل بھی ، جو بے حدخوبصورت تھی اور جہاں وہ جھیل ختم ہور ہی تھی وہاں جدید طرز

MMW.PARSOCKETY.COM

تغییر کاحسین شاہکاراس گھر کا وہ پورٹن جوآ غاجان نے ان لوگوں کے لئے آئ سے چھ برس قبل تغییر کروایا تھا۔اس پورٹن میں واخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ، چھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔

'' گیٹ کھولو۔''اس نے وہمل چیئر وہاں لاکررو کی تو آغا جان اس سے بولے۔اس نے کنڈی کھولی اوران کی وہمل چیئر اندر لے جانے کے لئے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں ٹمی لئے وہ سکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔

'' فارہ!اں ایک بل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے،اب اگر میں مربھی گیا تو مجھے زندگی ہے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔''وہ بہت عجیب کیفیات میں گھری خاموثی ہے وہیل چیئر چلاتے اندرجانے لگی۔تب آ غاجان ہی کی چھ برس قبل کی ایک آ واز اس کی ساعتوں میں گونجی۔

''میں اپنی فلطی مانتا ہوں روحی ہیٹا! میں نے تہہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضداور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھاتم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ۔ مجھے معاف کر دو۔ تمام زیاد تیوں کو بھلا کرا پنے گھر چلی چلو۔ تمہارااصلی گھر تو وہی ہے ناں ہتم وہاں چلوگ تو میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی۔''

اے یک بارگی چیسال پہلے کے وہ سب کمیے یاوا تے جب جب وہ اے اور می کواپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ ''بیٹا! تمہاری ممی ہم ہے بہت ناراض ہیں۔انہیں سمجھا ؤ۔ان ہے کہوآ غا جان کومعاف کردیں۔تم لوگوں کا گھرتم لوگوں کے بغیر بہت وہران ہے۔ممی ہے کہوا پنے گھر کوآ بادکردیں۔' انہوں نے چے برس قبل بھرائی ہوئی آ واز میں بڑی شکستگی ،رنجیدگی اورالتجاکرتی آ واز میں فارہ ہے کہا تھا۔ '' ابھی تم بہت غصص میں ہو۔ مجھ سے سخت خفا بھی ہو، روحی میٹا! میں پھرآ وُں گا۔تمہارا گھر تمہاری اور فارہ کی راہ تک رہا ہے۔'' وہ عجیب کھوئے کھوئے ،الچھے بھرے انداز میں اس خوبصورت جگہ کے درود یوارکود کھے رہی تھی۔

وہ پوراحصہ خاموش اورغیر آباد تھا۔گر وہاں کے لان کی خوشنا ھالت یہ بتاری تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھے بھال اورصفائی ستھرائی کروائی جاتی ہے۔لان کے سامنے دواسٹیس تھے، پھرکٹڑی کامضبوط اورخوبصورت دروازہ جور ہائشی جھے میں کھلٹا تھا۔اس نے وئیل چیئراو پر چڑھائی وہ تب تک سکون سے ٹیک لئے کھڑے رہے، پھرانہیں دوبارہ وئیل چیئر پر بٹھا کروہ اندر لے آئی۔

یڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنٹے، یہ کچن، بیاس کی ممی کا بیڈروم، یہ فارہ کا کمرہ اور بیفارہ کا اسٹڈی روم۔اس کے لئے ہے اس اسٹڈی روم ہیں را کمٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر بک فیلیف و بیس میڈیکل وسائنس کی ڈھیرساری کتابیں۔ بیس را کمٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر بک فیلیف وغیرہ سب بچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر کورز سے ڈھکا ہوااور بک فیلیف بیس سب بی میڈیکل وسائنس کی ڈھیر ساری کتابیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے گئی اعضاء اور بڈیوں وغیرہ سے متعلق رنگین ڈایا گرام، چارٹس وغیرہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بیہ میڈیکل کے کسی طالب علم کی اسٹڈی ہے۔میڈیکل کی وہ طالبہ ڈاکٹر بن بھی گئی اور بیوسران سٹڈی اس انتظار بی بیس رہی کہ اس کی ماکس یہاں آ کر بیٹھے گی، بڑھے گی اسے آباد کر ہے گی۔

سپ جگہبیں فرنشڈ تھیں ،سب جگہ قالین ، پردے اور دیگر ساراسامان موجود تھا۔ یہاں تک کہ کچن بھی پوراسیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھے لینے کے بعد دوان کے ساتھ دوبار ولا وُرخے میں آگئی۔ وہ دہمل چیئر ہی پر بیٹھے تھے اور وہ ان کے برابرصونے پر۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' رات میں نے خواب میں بہروز کودیکھا تھا۔'' وہ آ ہشتگی سے بولے۔

'' وہ پہلے بھی خواب میں کئی ہارنظر آیا گر بجھا ہوا ، اُ داس ، اُداس ، لیکن کل وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔'' وہ بےاختیار صوفے ہے اٹھ کران کے سامنے آکر کاریٹ پر بیٹھ گئی ۔اس کے ہاتھان کے گھٹوں پر تھے اوروہ آنکھوں میں جبرت لئے انہیں دیکھر ہی تھی۔

"فارہ! ابھی تم مجھ سے اپنی زندگی کے نارال نہ ہونے کا سب بوچھ رہی تھیں۔ بات میہ ہیا! کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو ابنارال بنانے میں ، انہیں آز ماکشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصور وار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادی اور نارال ہو سکتی تھیں اگر میں ہم ہروز کی پیند کو قبول کر لینے کو اپنی اٹا کا مسئلہ نہ بنا تا کوئی قیامت تو نہ آجاتی اگر میں اس کی خود بخوشی و بال شادی کروا و بتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا پرست ، ضدی۔ میں نے کہا میں تہمیں جائیدا دسے عاق کرتا ہوں۔ اپنی زندگی سے بدخل کرتا ہوں ، میراصرف ایک بیئا ہے صہیب ، تم سے میں اپنا پررشتہ تو ڈر باہوں اب زندگی میں بھی مجھے اپنی تکل بھی مت دکھانا تو وہ میر سے پاس سے ، اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر بھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ مالا تکہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پیند کرتا تھا لیکن وہ صہیب ہم دونوں باپ ، بینے کی طرح ضدی اور انا پرست نہیں تھا۔ زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پیند ، کوئی خواہش ہے ، یہ مجھے جانے بغیر بھائی جس لڑکی ہے مثلی تو ڈکر گیا تھا ، اس نے میر سے کہنے پراپنی اس کوئن سے شادی کرن سے شادی کرنے گئی تو ڈکر گیا تھا ، اس نے میر سے کہنے پراپنی ای کڑن سے شادی کرلی۔

روحی اگر آج تک مجھ سے خفاہے، بدگمان ہے تو شایداس میں اس کا اتناقصور بھی نہیں۔ میں نے اسے اپنی بہوتشلیم کرنے میں اتنی دیرلگا وی کہ شاید تب تک وہ اپنے ول کے دروازے مجھ پر ہند کر چکی تھی۔'' وہ آئٹھوں میں نمی لئے آ ہستہ ابول رہے تھے۔

اس نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت براسمجھا تھا،لیکن آج جب وہ خودا پئی برائیاں اور غلطیاں قبول کررہے تھے تب اس کا ول چاہ رہاتھا ان سے کے۔آپ اسنے غلط نیس جتنا خود کو کہہرہے ہیں، آپ اسنے برے ہرگز نہیں، جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔سب ہی ماں باپ اولا د سے فرما نبر داری کی توقع کرتے ہیں۔ان پراپنا حق بجھتے ہیں۔

''ہم دوانا پرستوں کے پچصہیب بل کا کام کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے سمجھا تا کہ آغا جان! بھائی کو واپس بلالیں، اسے معاف کردیں، وہ بھی مبہروز کے پاس پہنچتا کہ بھائی اپنے گھرواپس چلو۔ آغا جان ناراض ہیں تو کیا، تنہاری شکل و یکھتے ہی ساراغصہ وناراضی بھول جا کیں گے۔ میں کہتا تھا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھوں، کیا اسے اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں باپ غصے میں پچھ برا بھلااگراولا وکو کہہ بھی ویں تو ان کا دل ہے وہ مطلب ہرگر نہیں ہوتا۔''

''کیااے اتنی می بات مجھ نہیں آتی کہ ہزار ٹاراضوں کے باوجود میں اس کی راہ تکتا ہوں۔

اور بہروز کہتا تھا۔ آغا جان نے مجھے وہاں سے نکالاتھا۔ جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہم باپ بیٹے کے نیج برسوں بیا ناکی جنگ چلی،صہیب ہم دونوں کو سمجھا سمجھا کر ہار گیا تگر ہم میں سے کوئی اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔''بولتے بولتے وہ ایک بل کے لئے خاموش ہوئے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اپنے لیجے کی کیکیاہٹ پر قابو پایا، آنکھوں کی ٹمی کو پیجھے دھکیلا پھراس کی طرف دیکھتے دوبارہ اس مدہم اور کمزوری آواز میں بولئے گئے۔ ''میری ضد، انااور غصے کے سبب بہروز اپنے اکلوتے بھائی تک سے بدگمان ہو گیا تھا۔اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر آمند سے شادی کرکے صبیب نے میری نظروں سے مزیدگرانا چاہاہے وہ بھائی کو دولت، جائیداد کالالچی بجھنے لگا تھا۔

میں نے بہروزکوعاق کر کے سب بچھ صہیب کے نام جوکرڈ الاتھا۔ کچ توبیہ کہ میرے دونوں بیٹے بزے خود داراورغیرت مند تھے۔ ان میں سے کوئی بھی دولت ، جائیداد کالا کچی اورخودغرض نہیں تھا۔ ان محبت کرنے والے بھائیوں کے درمیان غلط نہیوں کا سبب میری ضد بن گئی۔ بہروز اس سے ملنا پہنڈ نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ بڑی پابندی سے گاہے گاہاس سے ملنے لا ہور جا تار بتاتھا۔ اسے اس کے گھروا پس آنے کے لئے آبادہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ وہ میرے غصے سے خاکف ہوکر مجھے بتا تائیس تھا مگر میں جانتا تھاوہ بہروز سے ملتار ہتا ہے۔ وہ ایک روزتم سے بھی ال کرآیا تھا، شاید تمہارے اسکول۔ وہ تمہاری ایک تصویر بھی تھینچ کرساتھ لے آیا تھا۔

آغا جان! یہ دیکھیں۔آپ کی پوتی ،میری بھیتی ،کتنی پیاری ہے یہ گڑیا۔ میں نے اس تصویر کی طرف آنکھا تھا کرنہیں ویکھا تھا کہ ویکھتے میری اناحائل ہور ہی تھی گروہ میرابیٹا میری رگ رگ ہے واقف تھا۔

وہ میری لانعلقی و برگائلی کے اظہار کے باوجوداس تصویر کومیرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔اور پیتہ ہے فارہ! وہ مجھے بالکل صحیح طرح جانتا تھا۔اس کے جانے کے بہت دیر بعد، رات میں اپنے کمرے میں بالکل اسکیلے میں نے تمہاری اس تصویر کواٹھا کردیکھا تھا۔

اسے بہت دیرتک محبت سے چومتار ہاتھا۔اسکول یو نیفارم میں نو، دس سال کی وہ بڑی میری پوتی تھی، میراخون۔وہ تم سے میری محبت کا پہلا دن اور پہلالحد تھافارہ!اورتم سے مجھے متعارف کروانے والا میراوہ بیٹا جو مجھے بہت اندرتک جانتا تھا۔تمہاری وہ تصویر آج بھی میرے پاس ایک بہت قیمتی یاد کی طرح رکھی ہے فارہ!اس سے تمہاری اورصہیب دونوں کی بادیں جڑی ہیں۔''

'' آپ نے میری تصویر کیوں تھینجی ہے؟'' بہت پہلے کی وہ ایک گرم دو پہر، بچپین کی وہ ایک بھولی بسری بیاد، وہ تو اس دن کوغیرا ہم جان کر بھول چکی تھی۔ آج آغا جان نے ذکر کیا تو اسے جیسے ایک دم ہی وہ دن یا دآ گیا۔

وہ 5th گریڈیٹن تھی،اسکول سے چھٹی کے وقت وہ ہاہرنگل رہی تھی تب اس نے ایک اجنبی کو بغورا پنی طرف دیکھتا اورا پنے پاس آتے دیکھا تھا۔اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہاس شخص نے ہاتھ میں لئے کیمرے سے اس کی تصویرا تاری تھی۔اس شخص نے جھک کراسے پیار کیا تھا اورا سے ڈھیرساری جاکلیٹس دینی جاہی تھیں۔

"مى منع كرتى بين-"

'''ممی کو پیتنیں چلے گا یار! تم راستے میں کھا لینا۔'' وہ اس کے معصومانہ سے انکاراورساتھ ساتھ حاکلیٹس کوللچائی نگاہوں سے دیکھنے کو انجوائے کرتے ہوئے بولاتھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

" آپ کمیا بچول کواغوا کرنے والے ہیں؟" وہ اپنی مجھ کے حساب سے معصومیت سے بولی تھی۔

'' بچول کوئیس صرف حمہیں۔ایک روز حمہیں اغواء کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے اکٹروڈیڈی و کیلھتے رہ جا کیں گے۔''وہ اس کی سادگی بھرے بچکانہ استفسار کے جواب میں قبقہدلگا کر ہنسا تھا۔

اور پھراس کے دونوں گالوں پر بیار کرتا۔ وہ جس گاڑی سے اتر کراس کے پاس آیا تھا، اس میں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلابھی گیا تھا۔ بجبین کی وہ یا دوہ حاصیش وینے اوروالہانہ بیارکرنے والا اجنبی اس کے چھاتھے،اس کے سکے بچاصہیب خان۔

''اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے وہ بڑی شدت ہے یہ بات کہنے لگا تھا کہ میں فارہ کواپٹی بہو بناؤں گا۔ بھائی نہ ما ٹا تواہے زبردسی اٹھا کر ساتھ لے آؤں گا۔ پچابھی سرپرست ہوتا ہے،اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ آغا جان! آپ اور بھائی لا کھرشتوں کوتو ڑنے کی کوشش کر کیس ،میرے جیتے جی بیرُوشیں گئیں۔ میں انہیں مجھی ٹوشنے دوں گانہیں۔"

وہ ان دنوں اکثر اداس کیجے میں ریجی کہنے لگا تھا'' آغا جان! آپ باپ جیٹے کے جھکڑے نے مجھ سے میرا بھائی،میراسب سے پیارا دوست چھین لیا۔وہ مجھے ہے اتنا متنفر ہو گیا ہے۔ا ہے تو اب یہ یقین بھی نہیں رہا کہ میں صہیب خان بھی اس کا سب ہے احجھا دوست بھی رہا ہول۔'' ان دونوں بھائیوں میں بچین ہے بہت دوستی ، بہت محبت تھی فارو؟

ان کی عمروں میں بس سال کا ہی فرق تھا۔اس لئے وہ ہمیشہ پڑھے بھی ایک ہی کلاس میں ،اسکول اور کا کچ تک وہ دونوں ہمیشہ ساتھ پڑھے،ان میں بہت انڈرسٹینڈنگ، بہت پیارتھا۔گرمیرےایک ضدی فیصلے نے بڑے بھائی کوچھوٹے سے حدورجہ بدگمان کروا و یا تھا۔

ا ہے انقال ہے ایک ہفتہ پہلے وہ لا ہور بہروزے ملئے گیا تھا۔ ویسے ہی جیسے ہمیشہ ملنے چلا جایا کرتا تھا۔اس روزاس نے بہروزے بیر کہاتھا کہ میں فارہ کواپنی بہوبتا کراپنے ساتھ لے جاؤں گااور جن رشتوں کوتم تو ڑ دینے پر تیلے ہو، میں انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کردوں گا۔اس کی یہ یا تیں مجھے بہروزنے اس کے انقال کے بعد بتائی تھیں۔

ہمروز جوایک ہفتہ پہلے اپنے دفتر میں ملنے آئے بھائی سے ہمیشہ کی لاتفلقی و بریگا تگی سے ملتے وقت جانتانہیں تھا کہ یہ بھائی سے اس کی آخر ملاقات ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو کیا اُس سے بول ہے گا تگی برتنا؟ وہ بہت پیارا تھا۔ بہت اچھا، بہت محبت کرنے والا ساس کے دفتر سے اٹھتے

"اب کی بار میں نے الی ترکیب سوچی ہے کہتم ساری ضد بھلا کر دوڑتے ہوئے پیٹا در آؤگے۔" بہروزنے اس کی بات بغیر دھیان

''اگر میں مرجاؤں پھرتو گھر آؤ کے ناں؟''وہ بالکل صحت منداور تندرست تھا پھر پیتنہیں اس نے ایسی بات بہروزے کیوں کہی تھی ، شاید یونبی اس کے منہ سے نکل گئی تھی ،شایداس کے وجدان نے اس سے کہلوائی تھی ،کون جانے وہ الیمی بات بہروز سے کیوں کہدکرآیا تھا۔ گریدیج ہے کہاں بات کے صرف ایک ہفتے بعد صہیب کا انتقال ہو گیا تھا۔ نہ بیار پڑا نہ کچھے۔ بس معمولی می طبیعت خراب ہوئی اوروہ

WWW.PARSOCRETY.COM

جیسے ہنتا کھیلتا ہی ہمیں چھوڑ گیا۔اے جیسے مجھ میں آگیا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹااپی اپنی ضعداتی آسانی سے چھوڑیں گے ہیں۔اس کے لئے اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔

میں نے اپنی برسوں کی ضدتو ڑتے بہروز کوفون کیا تھا۔'' بہروز! تمہارا بھائی چلا گیا۔ میں ٹوٹ رہا ہوں ، مجھ میں طاقت نہیں۔ بھائی کواس کی آخری منزل تک پہنچانے آجاؤ بیٹا۔''

فارہ کووہ فون کال یادتھی۔ وہ وہ بیں ڈیڈی کے پاس تو بیٹھی تھی۔اس نے دیکھا تھا۔ ڈیڈی نے وہ کال ریسیو کی تھی اور پھراس نے بیٹھی دیکھا تھا کہوہ ریسیور ہاتھ میں لئے بالکل تم صم ساکت بیٹھے رہ گئے تھے۔

تب وه نہیں جانی تھی پرآئ سمجھ سکتی تھی ڈیڈی کی ٹیلنگز ۔اس کال کوئن کران کے کانوں میں اپنے بھائی کا کہا جملہ گونج رہا ہوگا۔ ''اگر میں مرجاؤں پھرتو گھرآؤ گے ناں؟''

''اب کی ہاریس نے اسی ہز کہت ہوتی ہے کتم ساری ضد بھا کردوڑتے ہوئے بٹا درا دَ گے۔''اوروہ دوڑتے ہوئے بی بٹا در ہارے تھے۔

اسے یاد تھا اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھتے ڈیڈی کے ہاتھ بری طرح کا نب رہے تھے۔ وہ رونہیں رہے تھے پھر بھی ایسا لگ رہا تھا
جیسے وہ رورہے ہوں، جیسے ان کے اندر کہیں آنسو بی آنسو کی آنسو کی آنسو کی ہوئے جارہے ہوں۔ وہ بٹنا ور چلے گئے تھے۔ تب اسے لگا تھا ڈیڈی اسے سارے
دنوں کے لئے آئیں چھوڑ کر چلے گئے اور پلیٹ کرکوئی خبر بھی نہیں کی اور آج وہ وہ تی رہی تھی ڈیڈی نے وہ غم سہاکس طرح ہوگا۔ ان کے ول کا و پر کیا
گڑررہ ہی ہوگی جب انہوں نے اس بھائی کو گفن میں لیٹے ویکھا ہوگا جوان کی انتقاقی و بڑگا تی کی پرواسے بناووڑ ادوڑ اان کے پاس جایا کرتا تھا۔
گڑررہ ہی ہوگی جب انہوں نے اس بھائی کو گفن میں لیٹے ویکھا ہوگا جوان کی انتقاقی و بڑگا تی کی پرواسے بناووڑ ادوڑ اان کے پاس جایا کرتا تھا۔
گڑررہ ہی ہوگی جب انہوں نے اس بھائی کو گفن میں لیٹے ویکھا ہوگا جوان کی انتقاقی و بڑگا تی کی پرواسے بناووڑ ادوڑ اان کے پاس جایا کرتا تھا۔
گڑ میں اور موسوف آنا جا باتھا فارہ! کہ اتنی گلت میں نکاح کا فیصلہ درست نہیں۔گروہ کہتا تھا جرے کہ وہ الے بھائی کی آخری کا فیصلہ درست نہیں۔گروہ کہتا تھا جرے مرنے والے بھائی کی آخری کو اہش تھی بھر وہ کہتے تی بہتے ہو اپنے کہ کی اس کی مجھے کرگیا تھا۔ میں اسے تو پورا کردوں۔''
میں نے بہروز کو مجھانا جا باتھا فارہ! کہ اتنی گلت میں نکاح کا فیصلہ درست نہیں۔گروہ کہتا تھا جرے مرنے والے بھائی کی آخری کو اہش تھی بھر بھی خواہش وہ بھھے کرگیا تھا۔میں اسے تو پورا کردوں۔''
میں نے بہروز کو مجھانا جا بھی نارہ کے بہروز کو مجھانا اور روکنا چا باتھا۔گروہ وضدی اس بات پر بھی ضدیراڑ گیا تھا۔
تھا۔دوی اس کے لئے رامنی نہیں ہوگی ، اس لئے بہروز کو مجھانا اور روکنا چا باتھا۔گروہ وضدی اس کے بھروز کو مجھانا اور روکنا چا باتھا۔گروہ وضدی اس بات پر بھی ضدیراڑ گیا تھا۔

پیٹنیس کیوں گر مجھے ایسا لگتا ہے فارہ! کہ شاید بہروز کوبھی صبیب کی طرح اس کے وجدان نے خبر دے دی تھی کہ وہ اب زیادہ جنے گا خبیں، شاید اپنی موت سے پہلے وہ بھائی کی بیآ خری خواہش پوری کر جانا چاہتا تھا۔ اس لئے تھوڑ سے ضدی انداز میں اپنا فیصلہ دوتی سے منوایا تھا۔ تمہیں جھ سے بہت شکایتیں جی فارہ! گر بیٹا میرا یقین کرو، بیز لکاح میری کوئی ضد یا میرا فیصلہ نیس، بہروز کا فیصلہ تھا۔ یوں کہداو کہ بیان دونوں بھائیوں کا فیصلہ تھاجو طے کر بیٹھے تھے کہ پندرہ دن کے اندرآ کے بیچھے ہی جمیں اس دنیا ہے، آغا جان کی زندگی سے رخصت ہو جانا ہے۔ میں نے صرف بہروز کی ضد مانی تھی، اس نے روحے ہوئے جھے سے کہا۔ میں اسے اس کے بھائی کی بیآ خری خواہش پوری کرنے دوں اور میں اس کے مصرف بہروز کی ضد مانی تھی، اس نے روحے ہوئے جھے سے کہا۔ میں اس اسے اس کے بھائی کی بیآ خری خواہش پوری کرنے دوں اور میں اس کے مصرف بہروز کی ضد مانی تھی، اس نے روحے ہوئے جھے سے کہا۔ میں اسے اس کے بھائی کی بیآ خری خواہش پوری کرنے دوں اور میں اس کے

WWW.PARSOCRETY.COM

آنسوؤل سے ہارگیا تھا۔

''فارہ! تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ابان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔کیاتم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نددوگی؟ان کی بات ندمانوگی؟''

اورا سے لگنا تھا آغاجان نے ڈیڈی کومی سے متنظر کروا دیا ہے۔ وہ اس روزا پنے ڈیڈی کی فیلینگر کو بھھ کیوں نہیں پائی تھی۔ '' بیمیر سے مرجانے والے بھائی کی آخری خواہش تھی فارہ کہتم اس کی بہو بنوا در بھارا ٹوٹارشتہ اس رشتے کے ذریعے پھر سے جڑجائے۔'' تب نہیں پر آج وہ بری طرح رور ہی تھی ، اس انسان کی موت پر ،جس کے لئے اس نے زندگی بھر بھی کوئی فیلنگر محسوس نہیں کی تھی۔ نہ محبت نہ ففرت ، جوبس ایک غیرا ہم اور انجان شخص تھا۔ اس کا بچیاصہ بیب خان۔

اس ہے بہت محبت کرنے والا۔

اے اس مخض کا پنے گالوں پر پیارکرنے کا وہ والہاندازیاد آتا۔خوش کی کشش کیا ہوتی ہے۔خون کارشتہ کوئی معمولی رشتہ تونہیں ہوتا۔ اس کی آتھوں سے چیسال پہلے مرجانے والے اپنے چیا کے لئے آج آنسو بہدرہے تھے۔

آغاجان کی آنکھوں سے متواتر آنسوگر رہے تتھاور وہ اسے دیکھتے تظہرے تھہرے سہج میں دھیمی اور بھرائی آواز میں بولے جارہے تتھ۔ ''فارہ! میں پنہیں چاہتا کہ اس نکاح کے لئے مجھے قصور واراور ذمہ دار تظہرانا چھوڑ کرتم صرف اپنے باپ کوقصور وارتظہرانے لگواس سے ناراض ہوجاؤ۔ بیٹا!اپنے ڈیڈی سے ناراض مت ہوتا، اس لئے کہتمہاری ناراضی و بدگمانی دور کرنے وہ اب بھی تمہارے پاس آنہیں سکے گااگراس سے ناراض ہوتو بھی اپنی ناراضی ختم کر کے اسے معاف کردو۔''

وہ بھی تونہیں پوچھ کی تھی ڈیڈی سے ان کے دل کا حال۔ لا ہورا پنے گھر واپس آکر جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شایدوہ اس وقت اس سے پچھے کہنا چاہتے تھے، شایدوہ اس وقت می سے بھی پچھے کہنا چاہتے تھے ممی جوانہیں سمجھےاوران کے حساسات کو جانے کی کوشش کئے بغیر ناراض ہوکر چلی گئے تھیں۔

وہ ان کی زندگی کے آخری چند گھنٹے تھے۔وہ ان کی زندگی کی آخری دوپہرتھی کہ اگلی دوپہرای گھر میں اس جگہ ان کی میت رکھی تھی، پیثا ور لے جائے جانے کے لئے بالکل تیار۔

'' جمیں جن سے محبت کا بہت دعویٰ ہوتا ہے تم کے لمحوں میں ،آ زمائشوں کی گھڑیوں میں ہم ان کا حوصلہ ،ان کا سہارا کیوں نہیں بن پاتے۔ جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے ، وہ ہم سے محبت اورا متنبار پانے کے آرزومند ہوتے ہیں تب ہم انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کے ان آخری گھنٹوں میں ،ان سے بہت محبت کا دعویٰ کرنے والی می کوان کے ساتھ نہیں ہونا چاہئے تھا؟ کیاان کی محبت کا دم بھرنے والی بٹی کوان کے قریب نہیں ہونا چاہئے تھا؟

جب وہ زندگی کی بازی ہارر ہے تھے، جب وہ زندگی کی آخری سائنیں لے رہے تھے تب نہ وہ بیوی ان کے قریب تھی نہ بٹی۔ اکھڑتی

WWW.PARSOCIETY.COM

سانسوں کے ساتھ ان کی بند ہوتی بجھتی آئکھوں نے کتنی حسرت ویاس سے اپنے اردگر داپنی بیوی اور بیٹی کو تلاشا ہوگا۔

بیٹا! بیرشتہ اگر قائم رہتا تو یقینا بیرے لئے بہت خوشی کی بات ہوتی اکین اگرتم اس رشتے سے خوش نہیں تو میں بھی خوش نہیں ۔تمہاری خوشی سے بڑھ کرتو میرے لئے پچھا ہم نہیں بیٹا! بیرشتہ میری خوشی ضرور تھا مگر میری ضعہ ہرگز نہیں ۔

میری انا،میری ضدقصهٔ پارینه بین جان عزیز - میں اناپرست اورضدی تفافاره! نگراب نبیس ہوں ۔صہیب جاتے جاتے مجھےاور بہروزکو سیمجھا گیا تھا کہ انا کی جنگ میں جینتا کوئی نہیں اور ہارتے سب ہیں ۔

کیاصہیب کے مرنے پر جب میں نے بہروز کوفون کرکے یہاں بلایا تواس نے بیسوچا ہوگا کہ میں جیت گیا'' آخر کار جھکنا تو آغاجان ہی کو پڑااور کیا بہروز کوفون پر بھائی کے انتقال کی اطلاع و ہے کرگھر بلاتے میں نے بیسوچا تھا کہ صہیب کی وجہ سے میں ہارگیا نہیں فارہ نہیں۔ تنہار ہے اور ولی کارشتہ ندمیری انااور ضد تھااور نہ ہے۔ای انا کے زعم میں ، میں نے اپنا بیٹااور بہروز نے اپنے بھائی کھودیا تھا۔روی کے ساتھ انااور ضد کی کوئی جنگ لڑکر میں تنہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

بید شتہ تو بہت بعد کی بات بھی ، بہت الگ بات میری بنیا دی ترجیح ، میری اولین خواہش ، میری آخر شب کی دعا تو فقط اتن تھی بیٹا کہ میری بہوا در میری پوتی اپنے گھر واپس لوٹ آئیں ۔ جو گھر ان کا حوالہ ، ان کی شناخت ہے ، وہ اسے اپنالیس ، قبول کرلیں ۔خونی ،شرعی اورمحرم رشتوں کے ہوتے تم دونوں و ہاں تنہار ہو جاہے ، اس میں تم دونوں کی خوشی ہی کیوں نہ شامل ہومیر اول اسے گوارانہیں کرتا تھا۔

روی کولگتا تھا کہ میں اس ہے اس کی بیٹی کوچھین لینا جا ہتا ہوں ،اسے مجھ سے شکوہ تھا کہ میں نے اسے ہرانے کی دھن میں اس ہے اس کے شوہر کود ورکر دیا تھا۔

میں اے بھی بیرنہ سمجھا سکا کہ ہمروز مرنے سے پہلے بدلانہیں تھا، اسے میں نے پاکسی نے بھی ورغلایانہیں تھا۔ وہ بس بھائی کی اچا تک موت کےصدے کے زیراثر تھا، وہ اس غم سے باہرنہیں نکل پار ہاتھا۔

اس لئے جوجوشرا نظاوہ میرے سامنے رکھتی گئی۔ میں مانتا گیا۔

اس نے کہا میں اے اور فارہ کو پیٹا ور لے جانے کی بات پھر بھی نہیں کروں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ طلاق کی بات کرتی تھی، میں نے کہا فارہ ابھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اس وقت نکاح یا طلاق سے متعلق کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں۔ اس کا ذہن ابھی باپ کی موت کا صدمہ قبول نہیں کرپایا، ابھی اسے کوئی البھن اور پر بیٹانی نہ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فی الحال وہ نکاح یا طلاق کی کوئی بات نہیں کرے گی مگر پھر میں بھی اس دشتے کے حواے سے خاموشی اختیار کئے رکھوں گا۔

اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگرخودکوسر پرست اور ذمہ دارقر اردیتا ہی ہوں تو صرف فارہ کا دوں ،اس کانہیں۔ میں سر پرست ،نگران اور ذمہ دارصرف اپنی اکلوتی پوتی کا ہوں ،وہ میرا ایک پیسے بھی لینا حرام بھتی ہے۔البذا مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیے گی کہ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤں ،میں نے اس کی بات مانے تمہارا الگ اکاؤنٹ تھلوا دیا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ تہارے ساتھ صرف سرپری کے نظر ہے کے تحت بھی اس اکاؤنٹ کی جوائٹ اکاؤنٹ ہولڈر بننے پر راضی نہیں ہوئی۔ اس نے جھ پر سے باہندی بھی لگا دی کہ بیں ان پانچ سالوں کے دوران اپنی پوتی ہے بھی سے بھی بیں آؤں گا، ہاں نون بھی بھارکر سکتا ہوں۔ بیں اس کا بیخوف، بید بدگانی دورکر دینا چاہتا تھا کہ بین اس سے اس کی بیٹی کو چھینے یا اس پر تسلط قائم کرنے کی کسی کوشش میں لگا ہوں، اس لئے اس کی ہر شرطاور ہرخوا ہمش مانتا چلا گیا۔ میری بہو، میری بوتی، میری ذمہ داری تھیں، بین ان کا سر پرست تھا، انہیں تحفظ نددے یا تا، انہیں اپنے گھر کی جھت نددے یا تا تو روز قیامت بہروز کا سامنا کیسے کرتا؟ آغا جان! بس بیتھی آپ کی محبت ، میری بیوی ، میری بیٹی ، تنہا رہتی رہیں اور آپ نے بھی ان کی پروا تک نہ کی؟'' روتے روتے ان کی آواز پہلے ہے بھی دھی ہوگئی تھی۔

وہ بہت تھنچے تھنچے کرسانس لے رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت وزنی بوجھان پررکھا ہو یاوہ کسی اونچائی پر چڑھ رہے ہوں اور شدید نقاہت اور کمزوری محسوس کررہے ہوں۔

'' فارہ! بیٹا یہ مت سمجھنا۔ میں تہہاری ماں کے خلاف کرناچاہتا ہوں۔ میں تم سے بیسب بھی نہ کہتا اگر مجھے اپنی زندگی کا مجروسہ ہوتا۔
میری صحت ٹھیک نہیں رہتی بیٹا! کب بلاوا آ جائے پہیٹیں اور میں اس حال میں مرنائییں چاہتا کہ میرے بہروز کی واحدنشانی ، میراخون ،
میری پوتی مجھ سے خفا اور بد گمان ہو۔ یہ محصتی ہوکہ میں اس سے محبت کے دعووں میں سچانہیں ہوں محض ایک انا پرست انسان ہوں۔ فارہ! تم ، ولی اور زر مینہ میرے لئے کیا ہو، میں اظہار نہیں کرسکتا۔ میری آتی جاتی سائیس میرے ول کی دھڑ کئیں سب تم تینوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ میں تم تینوں میں اور محسوں کرتا ہوں۔
مینوں میں اسے بیٹوں کود کھتا ہوں اور محسوں کرتا ہوں۔

تم بس میری محبت کا یقین کرلو بیٹا!اس نکاح کے بارے میں سوچے بغیر، تمبارے اس نکاح کو .....میں خود میں ولی ہے کہوں گا وہ تمہیں۔ جوتم چا ہوگی وہی ہوگا۔''ان کے لیوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کرنکل رہے تھے۔ تھیجے تھینچے کر گہرے گہرے سانس لیتے جیسے انہیں آئسیجن کی شدید کی محسوں ہور ہی تھی۔

روتے ہوئے اس نے سراٹھا کرانہیں و یکھا۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا، اب تھینج کروہ جیسے کوئی بہت ہی شدید تکلیف، کوئی بہت ہی کڑا دردسنے کے مل سے گزررہ سے تھے۔ انہیں پینے آ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل فق ہور ہاتھا۔ '' آغا جان''۔اس کے لبول سے بے ساختہ ایک بلندا در ہراساں ہی ایکارنگل۔

'' میں ٹھیک ہوں۔'' آتکھیں کھول کر در دصبر وہمت سے برداشت کرتے وہ قصداً اور بدفت مسکرائے ،اسے سلی دینے کے لئے انہوں نے خود ہی اپنے کرتے کی جیب کی طرف ہاتھ لے جانا چاہاتھا ،گروہ اس سے پہلے ان کی جیب سے وہ دوا نکال چکی تھی۔

'''آپٹھیک ہیں آغا جان؟'' آپ کیامحسوں کر ہے ہیں؟'' انہیں وہیل چیئر سے سہارا دے کر بیزی مشکلوں سے اٹھاتے ہوئے وہ صوفے پرآ رام دہ حالت میں بٹھالینے میں کامیاب ہوگئی اوران کی نبض دیکھی۔

ان کے بائمیں باز ومیں شدید در دیجیل رہاہے میان کے مضیال جھنچنے کے اندازے پینے چل رہاتھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' سینے پر بہت یو جوسا ہے بیٹا!''ان پرشدیدترین نقامت ، بے چینی اور گھبرا ہٹ طاری تھی۔ان کاجسم ساکت ساہور ہاتھا۔ تین منٹ گزرنے پر وہ طبیعت میں بہتری کے آثار نہ پاکران کی زبان کے بیچے دوسری گولی رکھوا چکی تھی۔اس نے ان کی نبض پھرد کیکھتے بغوران کے کرب داذیت میں ڈوپے چیرے کواور بے جان ہے ہوئے جسم کودیکھا۔ وہ کیامحسوس کررہے ہیں۔ وہ بتانہیں پارہے تھے۔وہ بھاگتی ہوئی

جس دروازے ہے کچھ درقبل وہ ان کے ساتھ باہرنگا تھی ،اس سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی ان کی بیڈ سائیڈ ٹیبل پرایک طرف بی بی اپریٹس رکھا تھااس نے وہ اسٹیتھو اسکوپ سمیٹ اٹھایا، چین کلر کا پنۃ اور پانی کی ایک بوتل اور بہت تیزی سے کمرے کا درواز ہ کھول کر لا وُ بنج میں آئی، جہاں وہ تینوں ابھی بھی اس طرح یا تیں کررہے تھے۔

''ولی!''خود پربمشکل کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے اسے آ واز دی۔وہ تینوں ایک ساتھاس کی طرف متوجہ ہوئے۔اس کے لیجے میں کچھ ایساضرورتھاجووہ نتیوں یک دم ہی صوفے پر ہے بھی ہےاختیار کھڑے ہوئے تھے۔'' آغاجان کی طبیعت خراب ہور ہی ہے۔'' وہ اطلاع دے کررگ منہیں بلکہا<u>لئے</u> قدموں واپس وہیں بھا گی۔

وہ تینوں اس کے ساتھ بھاگے، ولی اس ہے آ گے نکل آیا تھا مگر کمرہ خالی دیکھے کر چونک کر رکا، وہ تب تک دوسرے دروازے ہے باہرنگل چکی تھی۔ولی اس طرف دوڑا، پیچیے عباداورزر مینہ بھی تھے۔

'' کہاں ہیں آغا جان ؟ تم انہیں ان کے کمرے سے باہر لے کرکس کی اجازت سے کئیں ؟ تنہیں بیتہ معمولی سے کام اور حرکت سے وہ تھک جاتے ہیں، انہیں انجا کنا کا فیک ہوجا تا ہے۔' زر میندا سے پورش میں داخل ہونا دیکھ کرچلائی۔وہ اسے جواب دیئے بغیراندرلاؤنج میں آگئی۔ ولی اس کے ساتھ وہاں واخل ہوا تھا۔ ولی نے انہیں آ واز دی ، انہیں چھوکر دیکھا ، انہوں نے ایک پل کے لئے آئکھیں کھولیں پھر بند کر لیں۔وہ اسی طرح آئکھیں بند کئے گہرے گہرے اکھڑے ہوئے سانس لے رہے ہتھے۔

ان کے چبرے پر چندمنٹوں کےاندرانتہا سے زیادہ کمزوری،سرخی اورتیش پیدا ہوچکی تھی۔وہ ان کا بی بی و تکھنے فوراُان کے یاس جانے لگی مگرزر مینہ نے ایک جھلے سے بی بی اپریش ،اس کے ہاتھوں سے بھینج لیااوراسے دھکادے کردور ہٹادیا۔

'' خبردارجوتم نے میرے آغاجان کو ہاتھ لگایا۔'' وہ روتے ہوئے اس پر چلائی۔

وہ بہت بری طرح رور ہی تھی ،اس کے بری طرح کا بیتے ہوئے ہاتھوں سے تو ایریٹس ہی سیجے سے نہیں تھاما جار ہاتھا۔دھکیلے جانے کے بعد وہ اس سے ایک قدم پیھیے ہی کھڑی تھی ،اس نے خاموثی سے زر مینہ کے ہاتھ پیھیے ہٹائے۔ باز و بندکس کرھیجے سے باندھا۔اشیتھو اسکوپ کان سے لگا یا اوران کالی بی چیک کرنے لگی۔ ولی اورعباد آغا جان کے بالکل یاس کھڑے بھی اے اور بھی آغا جان کود کھےرہے تھے۔

ولی نے زر مینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا گروہ بہت بری طرح روئے چلی جار ہی تھی۔ تین تین منٹس کے وقفے ہے وہ انہیں پانچ تىپلىش دے چىچى تقى ، دوبار ەنبض دىيمھى تىپى يى دىكھا تھا،طبيعت ميں بہترى نە ياكرايك پين كلربھى دے دى تقى ـ

WWW.PARSOCIETY.COM

تگروه ای طرح تکلیف میں تھے، وہ ای طرح درد کی شدتیں محسوں کررہے تھے،ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا،ان کی کمزوری ہرلحظہ بردھتی ہی نظرآ رہی تھی۔

ابان کا فوراً ECG ہونا بہت ضروری تھا۔ انہیں فوراً کسی ایٹھے ہاسپطل لے جایا جانا اب لازی تھا۔اس نے اپنے برابر کھڑے ولی کی طرف دیکھا،اسے اس سے میہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی شایداس وقت وہ خود بھی انہیں ہاسپطل لے جانے ہی کا فیصلہ کررہا تھا تب ہی خاصی عجلت میں عبادسے بولا۔

''عباد! گاڑی نکالو، میں آغاجان کولاتا ہوں۔''وہ حدورجہ شجیدہ تھا۔

ولی نے بردی احتیاط اور آرام ہے آغا جان کووبیل چیئر پر بٹھایا اور باہر نکلا ، وبیل چیئر پر بردی احتیاط سے چلاتا ہوا۔ زر میندروتے ہوئے اس کے چیچے بھا گئھی ، وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی باہر آگئی تھی۔

'' زر بیند! آغا جان کی رپورٹس لے کرآؤ۔''اس نے بری طرح روقی زر مینہ ہے کہا۔

وہ زاروقطارروتے بس خوفز دہ نگاہول ہے آغا جان کی طرف دیکھتی رہی۔اس نے جیسے ولی کی بات دھیان ہے تن بھی نہیں تھی۔ مایوی ہے بہن پرایک نگاہ ڈالٹاوہ فارہ سے بولا۔

'' آغاجان کے بیڈسائیڈٹیبل کے اوپر والی دراز میں براؤن رنگ کی ایک فائل رکھی ہے وہ لے آؤ،اس کے بیچے کچھ دوسری رپورٹس اور ایکس ریز بھی ہیں، وہ بھی لے آؤ۔'' وہ بھا گتے ہوئے کمرے میں آئی جو جو کچھ ولی نے کہا تھاوہ سب نکالا اور ہاہر پورچ میں آگئی۔

۔ گاڑی شارٹ کئے عبادای کا انتظار کرر ہاتھا۔ آغا جان کا سراپی گود میں رکھے ولی چیچے بیٹھاتھااورز ربینہ بھی آغا جان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لئے چیھے ہی بیٹھی تھی۔

وہ ان ہاتھوں کو چومتی اسی طرح روتی جارہی تھی۔ فارہ وہ فائل اور دوسرے خاکی لفافے ہاتھ میں لئے اگلی سیٹ پرعباد کے برابر بیٹھی گئی۔ اس کے اعصاب شل ہورہے تھے، اس کا دل بھی زر مینہ کی طرح ہسٹرک ہوکر رونے کو جاہ رہا تھا مگرخود پر قابور کھتے ،خودکو سے یا دولاتے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر جس براس کے داداکوفخر ہے،خودکوسنجال رہی تھی۔

"الوگول کوایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے۔ میرے پاس تو دو، دو ہیں اور وہ بھی راؤنڈ واکلاک۔"

" خبر دار جومیری پوتیوں کی قابلیت پرکوئی شبه کیا ہوتو۔میری پوتیاں ذبین ، قابل ، لائق فاکق۔"

ہاسپھل تک چینچنے کے اس راستے ہیں ان کی میڈیکل ہسٹری ہے آگاہ ہونا چاہتی تھی تا کدان کے کارڈیالوجسٹ ہے بہتر انداز میں بات کر سکے۔اس نے وہ موٹی فائل کھولی۔اس ہیں تاریخ کے اعتبارے آغا جان کی تمام رپورٹس نز تیب سے گئی تھیں۔ تین روز قبل ہونے والے ان کے ایس بی ای تی اور ہفتہ قبل ہونے والے ان کے ایس بی بی تھے، ایس بی بی تھے، خون کی ٹی رپورٹس سب سے اوپر بی گئی ہوئی تھی۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتی صفحے پلٹنے گئی برتر تیب ہے گئی ای بی جی تھے، خون کی ٹی رپورٹس تھیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وه ایک ای بی بی کود کیچکرچونک گئی اس نے اس ای بی جی پرورج تاریخ اورونت پڑھا۔ 6 نومبرشام چھزیج کر پندره منٹ 6 نومبر 6 نومبر۔ '' مجھے طلاق چاہئے۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پرنہیں رہنا جاہتی۔'' آ غا جان کی آتکھوں میں آتکھیں ڈال کرانہیں اوران ہے وابسۃ ہر چیز کوروکرنے والا وہ دن ،کیا تاریخ بھی اس روز؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی ،اسے یاد تھا۔دومہینے پہلے کی وہ مجمع چھنومبر کی صبحتی۔ بہت ساوہ ی بات تھی، بہت عام ی ، چھنومبر کی صبح اس نے انہیں اور ولی صہیب خان کواپنے گھر پر ذکیل و بے عزت کیا تھا، دوسروں سے كروايا تفااور جونومبركي شام انبيس بإرث الميك هوا تفايه

اور یہ ہاسپیل کی ڈسچارج شیٹ تھی۔ چیونومبر کودل کے دورے کے سبب ہاسپیل داخل ہونے والے محمد بختیار خان وہاں ہے ہیں نومبر کو وسياري موت تھے

" بیٹا! میری صحت ٹھیک نہیں ۔میری زندگی کا کچھ پیتنہیں ۔ فارہ ہے ایک بارمیری بات کروادو۔'' بینونومبر کی رات تھی۔ چے نومبر کواتنے شدید ہارٹ افیک کا شکار ہونے والا نونومبر کو کہاں ہوگا؟ آئی سی یومیس؟ سی سی یومیس اور فارہ بہروز خان صوبے پہیٹھی تھی، بے نیاز ولا تعلق ۔اس کی ماں آئی ہی ہویا ہی ہی ہو سے التجا کرتے اس بوڑ ھے انسان پر چلار ہی تھی۔

'' فارہ آپ ہے بات نہیں کرے گی۔اے جو پچھ کہنا تھا، وہ آپ ہے صاف صاف کہہ چکی ہے۔ آپ کے خاندان ہے جڑ کراس کی مال کوکونساسکھ نصیب ہوگیا جووہ خودکوقر بان کرڈالے۔وہ آپ ہے کہہ چکی ہے کہا ہے آپ ہے اور آپ کے پوتے ہے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔اگر آپ کو جگ ہنسائی اوراپی عزت کا خیال ہے تو کہیے اپنے ہوتے سے خاندانی اور مہذب ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میری بیٹی کوطلاق دے دے۔ یا اگر واقعی آپ کواپنی پوتی ہے اتنی ہی محبت ہے جنتنی آپ فرمارہے ہیں ،تو اسے جائیدا دمیں اس کا جائز اور قانونی حق وے کیول نہیں ویتے ۔'' و وسکون سے بیٹھی رہی تھی اوراس کی ماں اس بوڑ ھے انسان پرخوب چلا کرفون بند کر چکی تھی ۔ '' کیا فرمارے تھے ہزرگوار؟'' مجمل ماموں نے طنزیدا نداز میں می سے پوچھاتھا۔

'' میری طبیعت ٹھیک نہیں ۔میری زندگی کا پچھ پیتنہیں ۔ فارہ سے ایک بارمیری بات کرا دو۔ ہونہہ! ساری زندگی اپنی بیاریوں اور مرنے کے ڈراوئے دیتے آئے ہیں اور زندہ خیرے اب تک ہیں۔ پہلے جیٹے کی موت اوراپی بیاری کوہتھیار بنا کرمیرے شوہر کومیرے خلاف کیا،میری بیٹی کا زبردسی نکاح پڑھوایا اوراب بیاری کے ڈرامے کرکے قارہ سے اپنامن چاہا فیصلہ کروا کراہے میرے خلاف لے جاتا چاہتے ہیں۔"ممی نفرت

'' ابھی تین روز پہلے تو یہاں ہے ہوکر گئے ہیں۔ مجھے تو بالکل بھلے چنگے دکھائی دے رہے تھے۔اپٹی عمر کے لحاظ ہے بالکل تندرست۔ اب اس بردھا ہے میں نوجوانوں جیسی صحت توان کی ہونے ہے رہی۔''زہرہ مامی کالہجہ جنگ آمیزاورا نتہائی تتسخرانہ تھا۔ اس کے کا نول میں آغا جان کی پچھ دہریہلے کہی ہا تیں گونج رہی تھیں۔اگر زمین اور آسان کے نتج کوئی جگدا لیں تھی جہاں وہ اپنا پیستگدل اورظالم وجود چھیاسکتی ہوتؤ وہ وہاںعمر بھرکے لئے چلی جانا جا ہتی تھی۔

WWW.PARSOCKETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

'''تم میرے پاس بیہاں آئیں،تمہارا بہت شکر یہ بیٹا!'' وہ بوڑھاانسان کوئی شکوہ،گلہاور شکایت کئے بغیراس شقی القلب،گھٹیا، پنج اور بست الركى كاشكريدادا كرر باتفاجويهال بوزهے بهاردادات طفيبيس بلكدايك الكريمنث ايك معابدے كے تحت آئى تقى۔

''تم علیحدگی جاہتی ہو۔ میں تمہاری بیخواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں۔'' وہ محبتوں کی عینک لگا کراہے و کیھتے تھے،اس لئے اس کا تحشیاین اس کی بست و مهنیت انہیں نظر نہیں آتی تھی بھر ولی صہیب خان کونظر آتی تھی۔

وہ بوڑھا بیار دادا جواس کی راہ تک رہاہے،اے اپنی محبت کا یقین دلانے کو مچل رہاہے، وہ اس کی بیاری، بے چینی اور بے بسی س کر بھی وہاں نہیں جائے گی، وہ گھٹیااور بے غیرت لڑکی جو بات س کروہاں جانے کوآ مادہ ہوسکتی تھی اس نے وہی بات اس سے کہی تھی اپنی اناءا پی ضداور اپنی عزت نفس کوپس پشت ڈال کر۔

اس کئے کہ وہ اس کے گھٹیا پن اس کی سنگند لی اور بے صبی ہے بخو بی آگا ہ تھا۔ دا دا کی بیاری کاس کر دہ بھی بیہاں آتی ؟ بھی بھی نہیں۔ وہ بوڑ ھاانسان بیارتھوڑی تھا۔وہ تو بیاریوں کے ڈرامے کیا کرتا تھا،اپنی موت سے ڈرا کرلوگوں ہے من حیاہے فیصلے کروایا کرتا تھا۔وہ ستحبتیں لٹانے والا دادااپی اس پوتی کی اصلیت جان لے کہ وہ اس کی محبت میں نہیں بلکہ طلاق کے لاچ میں آئی ہے،اس سے رشتے جوڑنے نہیں بلکہ ہررشتہ تو ژنے آئی ہے تو کیا گزرے گی اس کے بیار و کمزورول پر؟

اےاہے وچودے کھن آئی۔

جب اس کا بوڑھا بیار دا دامرنے کو بڑا تھا، تب وہ اسے خلع کے نوٹس بھجوار ہی تھی ، جب وہ اسے اس کے موبائل اور گھر کے نمبروں پر کال کر کر کے تھکتا، بستر پرنڈ ھال پڑااس کی راہ دیکھے رہاتھا تب وہ اپنے گھر میں اپنی خودسا ختہ محرومیوں اورغموں کا ماتم کر رہی تھی۔

وه تو شخ سال کے اس پہلے دن ولی صہیب خان کی فون پر آ واز سفنے کی بھی روا دار نتھی ۔لفظ طلاق نے اسے اس کی بات سفنے پر آ مادہ کیا تھا۔ ''ولی! فارہ کہاں ہے؟''اس نے گاڑی کی پچھیلی سیٹ پران کی بہت ہلکی آ وازشی۔

" فاره ہمارے ساتھ ہے آ غاجان! ' ولی نے شجیدگی سے آئییں جواب دیا۔

" زر بینه! میں ٹھیک ہول بیٹا! "اس بارانہوں نے ست آ واز میں روتی ہوئی زر بیند کوتسلی دی۔ اس حالت میں بھی انہیں اپنی دونول يوشول كى فكرتقى -

وہ رپورٹس پرنظریں جمائے بیٹھی رہی ،اس میں جرائت ہی نہتھی گردن تھما کر پیچھے دیکھنے کی۔گاڑی ہاسپھل کےاحاطے میں داخل ہو پیکی تھی۔ یہ بینوں با ہرکوریٹر ورمیں کھڑے تصاور ولی اندری می بومیں تھا۔وہ اندران کے ساتھ جانا جا ہتی تھی تگر ولی کوجا تا دیکھ کر باہررک گئی تھی۔ '' کیا کہا تھاتم نے میرے آغا جان ہے؟'' وہ دیوارے ٹیک لگا کر کھڑی تھی جب زر مینہ آنسوصاف کرتی کسی زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف کیکی تھی۔ وہ اس کے سریر کھڑی خونخو ارتظروں سے اسے گھور رہی تھی۔

''وہ ابھی دو پہرتک ،تھوڑی دہر پہلے تک بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے ان کے لئے کھیر پکائی ہے، یہن کرخوش ہورہے تھے، منح لالہ نے

WWW.PARSOCRETY.COM

انہیں نہلوایا تھا، انہوں نے اپنے سارے کام آرام سے کئے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی ہے انہیں کچھ کہا ہے جوان کی طبیعت ایک دم بگڑی ہے۔ کیا کہا تھاان سے جمہیں طلاق چاہئے ، جائیدا دہیں اپنا حصہ چاہئے؟ نفرت وحقارت سے اسے دیکھتے وہ زورسے چلائی۔ عباد فوراً اس کے پاس آیا۔

'' زر میند! بری بات ہے،اس طرح بات نہیں کرتے۔ بیہ ہاسپفل ہے، بی بی یو ہے۔تم توخود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوتہ ہیں نہیں پنڈیہاں آ ہستہ آ ہستہ آ داز میں بولنے ہیں۔''

ولی موہائل پرکسی کانمبر ملاتا ہاہر نکلاتھا،اس نے ایک نظراس منظر کودیکھا تگر اس کے پچھے کہنے یاسمجھنے سے پہلے زر مینداس کے پاس بھا گئ ہوئی آگئی۔

'' آپاے اپنے ساتھ کیوں لے کرآئے لالہ؟ دیکھیں،اس نے آغاجان کو پھرکہاں پہنچادیا۔آپاے طلاق وے دیں۔آپاے جائیداد میں اس کا ساراحصہ بلکہ حصے سے بھی زیادہ دے دیں اور اس سے کہیں بیاب عمر بھرجمیں اپنی شکل ندد کھائے۔ چلی جائے وہیں واپس جہال سے آئی ہے۔

اس کے پاس تو اس کے ہمدرداور مہر بان بہت ہیں، ہمارے پاس تو بس بیا دادا ہی ہیں، انہیں کیوں ہم ہے چھین لینے یہاں آئی

ہے۔''وہ ولی کے باز دہر سرر کھ کر پھرزاروقطاررونے لگی۔روتے روتے اس نے یک گخت سراو پراٹھایااور بہت نفرت ہے بولی۔
''ایک بات کان کھول کرس لوفارہ خان!اگر میرے آغا جان کو پچھ ہوا تو میں تنہیں چین ہے جینے تو ہرگز نہیں دوں گی۔''
ولی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہت آواز میں بہت پیارے اس سے پچھ کہتا،اسے قریب نظر آتی ایک ہونچ کی طرف لے گیا۔
عباد نے ایک شرمندہ می نگاہ فارہ پر ڈالی۔وہ شایدزر مینہ کے رویے کی تلائی کے لئے اس سے پچھ کہنا بھی چاہتا تھا مگروہ ان متیوں پر ایک عباد نے ایک شرمندہ می نگاہ فارہ پر ڈالی۔وہ شایدزر مینہ کے رویے کی تلائی کے لئے اس سے پچھ کہنا بھی چاہتا تھا مگروہ ان متیوں پر ایک

انہیں آئسیجن گئی ہوئی تھی ،ان کی آٹکھیں بند تھیں ،ان کے سینے پر پچھ تار چسپاں تھے ،ان کے دل کی رفتار ،ان کی دھز کنوں کا شار کرتی سپچھ شینیں ان کے قریب موجود تھیں۔

وہ سانس سیح سے لے رہے ہیں ان کا دل دھڑک رہاہے کہ بیس ،اس نے ایک ڈری ڈری ٹگاہ ان پر ڈالی اور پھراس مشین پر۔ان کے سوئی ہیوست ہوئے ہاتھ کواس نے جھک کرآ ہنگئی ہے چو ما۔

'' آپ کومیرے پاس سے اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے اور مجھے آپ کے پاس سے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ ہما رارشتہ تو اتنا مضبوط، اتنا انوٹ ہے۔ بہت بری فارہ کو آپ نے بہت دیکھاہے، ایک باراسے اچھا بننے کا موقع دے کربھی دیکھیں۔

ابھی ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کی سانسیں، آپ کی دھڑ کنیں ،میرے ساتھ جڑی ہیں، پھر جب میں سانس لے رہی ہوں ،میرا ول دھڑک رہا ہے تو آپ کی سانسیں کیسے ختم ہو عتی ہیں،آپ کی دھڑ کنیں کیسے خاموش ہو عتی ہیں۔''

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ بہت آ ہستہ آ واز میں ان سے کہدر ہی تھی ،اس کی آ واز ان کی ساعتیں من رہی ہیں اسے یقین تھا۔اس کی آتھھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بڑے خاموثی سے گررہے تھے۔

'' آپ برسوں سے جھ پرمحبتوں کی ہارش برساتے آئے ہیں۔ایک ہار مجھے بھی تو موقع دیں، میں آپ سے اپنی محبت ثابت کرسکوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آغا جان! میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔'' وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کے سے انداز میں ،ایسے جیسے آئیں ڈسٹرب نہ کرنا جاہتی ہو، آنسو بہاتی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔

ای وفت پرده تھنچ کرکوئی اندرآیا۔اس نے گردن تھما کردیکھااور کری پرسے فورا کھڑی ہوگئی۔ولی تھا،اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر اور پیچھے ایک جونیئر ڈاکٹراورزس بھی تھے۔

وہ خاموثی ہے وہاں ہے نکل آئی گر نکلتے نکلتے جوآ وازیں اور با تمیں اس نے سنیں وہ اسے بیسمجھا گئیں کہ بیسینئر ڈاکٹر آغا جان کے کارڈیالوجسٹ تھے۔ آغا جان برسوں سے انہی کے زیرعلاج تھے۔

زر میندی کی یو لکھے شیشے کے دروازے کی طرف مسلسل امید، آس ،خوف اور ہراس ہے دیکھے جاری تھی اورعباداس کے پاس بیٹج پر ہیٹھا تھا۔وہ ایک طرف خاموثی ہے آ کردیوارے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگئی۔

وہ ہاسپلل آنے کے رائے میں سرسری ان کی ساری رپورٹس دیکھ آئی تھی۔ان کی نتیوں ہارٹ اٹیکس کی تفصیلات بھی دیکھے لی تھیں۔ ان کا ول کتنے فیصد کام کر رہا ہے اور کتنے فیصد زخم خوروہ و ہے کا رہو چکا ہے وہ یہ بھی جان چکی تھی۔ پہلے ہارٹ ا پیدائش ہے بھی قبل کی تھی۔

دوسرا ہارٹ اشک وہ تفاجب صہیب خان کا انتقال ہوا تھا اور جب بستر پر بیار پڑے اس وجود سے اسے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی تھی اور اس کی ممی کوتو وہ بیاری ہی ڈھونگ اورڈرامہ گلی تھی۔

اورتیسرا،تیسرے کی توبات بی الگ تھی۔

پچیس فیصد جس کا دل کام کررہا ہو، جو تین ہارٹ انیکس سہہ چکا ہو، جومعمولی کا موں کے کرنے سے بھی انجا نئامیں مبتلا ہوجا تا ہو،اس کے لئے ڈاکٹر کیا کہتا۔ میں دوا کرتا ہوں آپ دعا تیجئے ۔ مریض کوخوش رکھئے ،اسے ٹیننش میں نہ آنے دیجئے ۔اسے خوشگوار ماحول دیجئے ،کوشش تیجئے کہوئی اختلافی امورلڑائی جھگڑااس کے سامنے نہ ہو۔

اگرنفرتوں کے مضبوط قلع میں مقیداس کی پوتی ایسا ہونے دے تو گھڑی گھٹے آگے بڑھار ہی تھی اور وہ چاروں کسی طے شدہ معاہدے کے بغیرتھوڑی تھوڑی دیرے لئے اندران کے پاس می یو میں جاکر بیٹھتے اور پھر دوسرے کواندرآنے کا موقع دیے خود باہر آجاتے تھے۔ عباد نے اپنے گھرفون کر کے اپنے چھوٹے بھائی ہے دونوں بچوں کو گھر لے جانے کو کہد دیا تھا کہ آغا جان کے گھر پر بہت سے ملاز مین کی موجود گی کے باوجود بھی وہ بہت چھوٹے بچے مال باپ کے بغیرا کیلے رونہیں سکتے تھے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' آغاجان کے پاس میں ہوں ہتم لوگ گھر جاؤ۔'' رات دس بجے ولی ، زر میندا درعباد سے بولا تھا،اس کی طرف دیکھے یااس کا نام لئے بغیر سے بات کھی گئاتھی مگر ظاہر ہےاس جملے کی مخاطب وہ بھی تھی۔

زر بینہ گھر جانے کے لئے کسی قیمت پرآ مادہ نہیں تھیں۔وہ ولی اور عبادے یہاں رکنے کی ضد کررہی تھی۔عباداورولی نے برزی مشکلوں سے
اسے بچے گھر پراسے یاد کررہ ہوں گے اوری ہی ہو میں تو ویسے بھی ایک سے زیادہ کوئی فردرک نہیں سکتا جیسی باتیں کہدکر گھر جانے پر راضی کیا تھا۔
زر مینہ دوبارہ اندرآ غا جان کود کیمنے چلی گئی تھی ،وہ چندمنٹوں بعدوالیس آئے گی تو یقینا ولی اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لئے کہا۔ بہت
زیادہ مضطرب اور بے قرار ہوتے وہ سیدھی ولی کے پاس آئی۔

''ولی! میں آغا جان کے پاس رکنا جا ہتی ہوں۔'' ''نہیں ہتم یہاں اسکیلے۔''

''ولی! پلیز مجھے یہاں رکنے دو۔ پلیز مجھے یہاں ہے مت بھیجو۔'' وہ کہتی تھی کدا جنبیوں کے سامنے آنسونہیں بہاتی اوراس بل ولی ہے۔ التجائیدانداز میں یہ بات کہتے اس کی آنکھوں ہے آنسونکل آئے تھے۔

دوپہر سے اہپتال میں آنے کے بعد زر مینہ جتنا روئی تھی وہ اتن ہی خاموش رہی تھی، دیوار سے قبک لگا کرکوریڈور میں اکیلی، بالکل خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس وقت سامنے کھڑے عباد نے اسے بوں خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس وقت سامنے کھڑے عباد نے اسے بوں روتے تاسف سے دیکھا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے تبلی و بے کودل جا ہا تھا۔ عباد نے وہ کی وہند رہی تھا۔ کا کی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے تبلی و بے کودل جا ہا تھا۔ عباد نے وہی کوبغور دیکھا۔ کاش ولی اسے یہاں رکنے دے۔ اس نے ول میں سوچا۔ ولی نے فارہ کوا کی لیے دیکھنے کے بعد پچھ سوچا تھا، پھراس پر سے نظریں ہٹا کر بولا۔

''ٹھیک ہے۔'زر مینہ بھائی سے خت شاکی کرائے گر بھیج کروہ اس لڑکی کوآ غاجان کے پاس رکنے کی اجازت دے رہاہے، جوآ غاجان کی آج اس حالت کی ذمد دارہے ۔عباد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ان دونوں کے جانے کے بعدوہ آغاجان کے پاس اندرآ گئی اور ولی باہر شاید کسی بینج پر ہیٹا تھا۔ آغاجان کو بدستور آسیجن لگی تھی ،سکون آورادویات کے زیرائر وہ گہری نیندسورہ ہتے۔وہ کری ان کے بیڈ کے بالکل قریب کر کے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔وہ ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن کی سکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس انسان کی اس موجودہ حالت کی ذمہ داروہ تھی ، انہیں اس حالت تک پہنچانے والی وہ تھی مگروہ یاد کرنا چاہتی تھی۔ ماضی میں اس شخص

'' آگئے میرے بچے۔'' بیاس بوڑھے انسان کے لبول سے اس نے پہلے الفاظ سے تھے۔ بیاس کی اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ سرمری نگا ہوں سے اس نے اس بوڑھے انسان کو کسی توجہا وردلچیسی کے بغیر دیکھا تھا۔

يمي وه آغاجان تنصنال جنہوں نے اس کے ڈیڈی کومی ہے محبت کے جرم کی سزاد ہے برسوں پہلے ان کواپنے گھرے نکال دیا تھا اور اس

WWW.PARSOCIETY.COM

078

کے ساتھاں نے کیا کیا پچھ نلط کیا تھا۔

کی می کواپی بہوتشلیم بیس کیا تھا۔اس کے دل میں اس کے لئے نفرت تھی۔

'' فارہ!اپنے دادا کے پاس نہیں آؤگئ؟روحی بیٹا!تم وہاں کیوں رک گئیں۔ یہاں آؤ۔کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھوتو صہیب کیسے مجھ سے چھوٹ گیا؟''انہوں نے ان کے استقبال کے لئے اٹھ کر میٹھنے کی کوشش کی تھی مگراٹھ نہ سکے تھے۔

جیٹے کی موت کے تیسرے دن ان کے بیار دل پر ایک تازہ زخم لگا تھا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کئی دن اہپیتال رہ کر اس روزگھر واپس آئے تھے۔ وہ اپنے اس وقت کے رویوں کے لئے خود کو ٹین ایجر، نامجھ، ناتجر بہ کار، کم سن کہد کر جان چھڑا لے گرممی کے رویے کو کیا نام دے؟ جنہوں نے رسم دنیا کے لئے بھی آغا جان ہے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت نہ کی ، شوہر کوغم کی اس گھڑی میں حوصلہ نہ دیا، اس کی دل جوئی نہ کی ، ولی اور زر مینہ کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ نہ پھیرا۔

ممی نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام آغا جان پرڈالا ۔ آخر کیوں؟ان کا شوہر آغا جان نے ان سے دورکروا دیا تھایا وہ خود بدگمانیوں ہیں گھر کر شوہر سے دورہو گئے تھیں ۔

ڈیڈی 23 سال بعدا ہے گھر آئے تھے، ہاپ سے ملے تھے اور کس حال میں ملے تھے۔ان کامسکرانا، زندگی سے بھر پور بھت مند بھائی زندگی کی بازی ہار گیاتھا، انہیں منامنا کرواپس بلابلا کر ہار گیاتھا۔ باپ شدید بیارتھا۔انہیں شدت سے بیاحساس ندامت ہور ہاتھا کہ وواپی ضدتو ژکر بہاں پہلے کیوں نہیں آئے۔

ممی بجائے ان کی کیفیت، ان کافم، ان کا در دہتھنے کے ان سے دور ہوگئیں ۔ اپنے اور ان کے نی ایک اجنبیت قائم کرڈ الی۔
انہوں نے تو یہاں آنے سے قبل ہی ڈیڈی کی پندرہ روز غیر حاضری اور دوری پر یہ بدگمانی اور شک دل میں رائخ کر لیا تھا کہ ڈیڈی کو ان
کے گھر والوں نے ممی کے خلاف کر دیا ہے۔ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھیں، وہ اپنے سسر سے پہلی بارٹل رہی تھیں گر دل میں کینہ ونفرت لئے۔
اس کا نکاح تو ایک بالکل الگ واقعہ تھا اور اس واقعہ کی وجو ہات آغا جان نے اسے آج بتائی تھیں لیکن آج وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نکاح نہ ہوتا صرف اپنالا ہور کا گھر چھوڑ کر بٹا ور آغا جان کے گھر مستقل رہائش اختیار کرنے کی بات ہی ڈیڈی نے کی ہوتی ، ممی تب بھی یونمی ری ایک کرتیں جیسے انہوں نے تب کیا تھا۔

اس گھرنے برسوں انہیں یہاں کی بڑی بہوکی حیثیت سے تسلیم نہ کیا تھا اور اب وہ اس گھر اور یہاں بسنے والوں کو معاف کرنے کو تیار نہ تھیں۔ بینہ سوچا کہ اس گھرنے ایسانتیس برس پہلے کیا تھا۔ ڈیڈی ان تمیس برسوں میں بلٹ کر بھی یہاں آئے ہی نہیں ،اگر بلٹ کرآئے تو کیا پہتہ یہ گھریانہیں کھول کر ان کا استقبال کرتا۔ اس کے نکاح کے لئے ہونے والامی اور ڈیڈی کا جھڑا جس کے لئے اس نے بمیشہ می کو مظلوم اور ڈیڈی کو ظالم سمجھا تھا۔ آج جب ڈیڈی کے نظریے سے سوچ رہی تھی ، ان کے دل میں جھا تک کر اور ان کی نگا ہوں سے اس دن کو یاد کر رہی تھی تو احساس ہور ہا تھا جھڑا ڈیڈی نہیں می کر رہی تھیں۔ وہ شو ہر سے کس لیچ اور کس انداز میں مخاطب تھیں۔ روحی بیٹا! سارے گلے ، رنجشیں اور کچھیل ہر بات بھول جاؤے تم

WWW.PARSOCHETY.COM

وه نفرت بعری خاموشی لئے انہیں دیکھتی رہی تھیں۔

ڈیڈی کو بیوی کے اس تحقیراور نفرت بھرے رویے ہے کس قد رصد مدینجا ہوگا کتنا دکھ ہوا ہوگا، جس کی محبت میں انہوں نے باپ کی نافر مانی کر کے، ناراضی مول لے کر،اپنے گھر اورا بنی ہرمجبوب چیز کوچھوڑ ڈالاتھا، آج جب وہ اس سے بیامید کرتے تھے کہ وہ ان کو بچھتے ، و کھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگئ تھی۔ گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگئ تب وہ ان سے نا راض ان کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ ممی نے صرف ای پراکتھانہ کیا، لا ہوروا پس آکروہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔

بیاعلان تھااس بات کا کہ وہ شوہر کے ساتھ پشاوراس کے باپ کے گھرنہیں جائیں گی، وہ اگر بیوی کواپنے ساتھ رکھنا جاہتے ہیں تواپنے جانے کاارا دہ ملتوی کردیں۔وہ اپنے ٹکاح پرڈیڈی سے اتن ناراض اور شاکی تھی کداسے می کاہرروید درست نظر آتا تھا۔

ہمیشہ اتن جاہتیں لٹانے والا ہاپ، بٹی ہے والہانہ مجت کرنے والا باپ اگرا پی عادت ومزاج کےخلاف ہمیشہ ہے کچھ مختلف کرر ہاتھا اس کے اسباب جاننے کی کوشش کئے بغیرا ہے بھی باپ ظالم اور سخت گیرنظر آنے لگا تھا۔

شوہر کی زندگی کے آخری کمحوں میں اس کے پاس نہ ہونے کا الزام نمی بڑے اطمینان ہے آغاجان پر ڈال کراپنے اندرسراٹھاتے احساس ندامت و پشیمانی کوچین دلا دیتی تھیں مگر جو بچ تھا وہ بچ تھا۔انہوں نے اپنی پوری زندگی ساتھ گزار دینے کے باوجود شوہر کی زندگی کے آخری دنوں میں اسے سمجھانہیں ۔

تنمیس سال تک جسشوہرنے انہیں محبت ،عزت ، وفا ،سکھاور چین سب پچھ دیا جب اسے ضرورت پڑی تب وہ اپنی وفا نبھانے اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوئیں اور وہ خودا ٹھارہ سال محبتیں ، چاہتیں اور شفقتیں لٹانے والا وہ باپ کیا اس پراپنی بینی پراتنا حق بھی نہیں رکھتا تھا کہا گرکہیں اس کا رشتہ طے کرنا چاہتا تو کردیتا۔

کیا وہ ایس بیٹی نہتی جوسوچ سکتی میرانحبتیں لٹانے والا باپ بھی میرے لئے پچھ غلط نہیں سوچ سکتا، اس کے اس فیصلے کا یقینا کوئی سبب ہےا دریقیناً وہ اس میں میری بہتری دیکھ رہاہے۔

سنگ دلی اورظلم کی حدیقی ،اس نے اورمی نے ڈیڈی کی موت کا ذیمہ تک اس محض کوقر اردے دیا تھا۔

جس روزاس کاباپ مراتھا، جس روزمی کا شوہر مراتھا۔اس روزاس شخص کابیٹا بھی تو مراتھا۔وہ جواس کاباپ تھا،اس کی ماں کا شوہر تھا،وہ اس شخص کا بیٹا بھی تو تھا۔ دکھ کہتے کس کو ہیں، کیا وہ جانتی ہے؟ اس کمزورونا تواں بیارانسان نے ایک نہیں اپنے دونوں بیٹے کھودیئے تھے، یکے بعد دیگرے مض چنددنوں کے وقفے ہے۔

بجائے اس کے کہ بیٹے باپ کے جنازے کو کندھادیتے اس بوڑھے باپ نے بیٹوں کے جناز وں کو کندھادیا ، انبیں اپنے ہاتھوں سے منی میں اتارا ، اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں پرمٹی ڈالی۔

" آغاجان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ آپ لوگ اگر پھھ در پھیرجاتے تو۔ ' ووآغاجان کا کوئی قریبی رہتے دارتھاجوڈیڈی کی تدفین کے

WWW.PARSOCRETY.COM

فورأ بعدانهين واليس لوثناد تكييركر كهدر بانضابه

وہ لوگ گیٹ کے پاس کھڑے تھے ہمی بخبل ماموں اوروہ گیٹ سے نکل رہے تھے۔ ولی بھی اس رشتے دار کے ساتھ کھڑا تھا۔ آغا جان قبرستان سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے ،کوئی کہدر ہاتھا شایدان کی طبیعت بھی خراب ہوگئی ہے مگراسے اورممی کوان کےصدمے سے کوئی لیٹادینانہیں تھا۔

''اس گھر میں تھبر جاؤں؟ دعا کرتی ہوں۔اللہ مجھےاس منحوں گھراور یہاں رہنے والوں کی شکلیں زندگی میں پھر بھی نہ دکھائے۔''ممی ، اس رشتے وارکونفرت سے جواب دیتی تجل ماموں اورا سے ساتھ لئے وہاں سے باہرنکل گئے تھیں۔

ا پنی خودسا خند نفرتوں سے نکل کربھی سوچا نہ تھا۔ آج سب یاد آ رہا تھا تو سوچ رہی تھی۔ آغا جان نے وہ پہاڑ ساغم سہارا کس طرح ہوگا؟ ان کا دل توغم سے بھٹ رہا ہوگا۔ پہلے ایک بیٹا پھر دوسرا جو ملا بھی تھیس برسوں کی جدائی کے بعد تھا مگر وہ بہادراورصبر وہمت کا پیکر اپنے غموں سے سمجھو تہ کرتا اپنی بیاری اور دکھوں کو بھلا کر چند ہی ونوں میں بیوہ بہواور پوٹی کے پاس آپہنچا تھا۔

''خواہش تو میری یمی تھی کہتم لوگ میرے ساتھ رہتے لیکن بیٹاا گرتمہاری بیمرضی نیس تو ہم فارہ کالا ہور ہی میں واضلہ کروادیتے ہیں۔'' اور پھریہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھااوراس شخص کے بے بہامحبوں اور یہاں سے بے حساب نفرتوں کا۔

وہ تو آج بھی جب اے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آرہی ہے تب بھی بہت ڈرتے ڈرتے جب اپنی محبت کا اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا تو اپنی بیار کا ہر ذکر دانستہ چھوڑ گیا تھا۔ اس پوتی کی ضد ، اس کی ہٹ دھری ، اس دل کے مریض کوموت کے مند میں لے جار ہی ہے، وہ دومہینے پہلے تیسری بار دل کے دورے کا شکار ہوا پوتی کے ناروارو ہے اس کے مرض کی شدتوں کو مسلسل بڑھارہے ہیں۔ اس نے تو اس سے ریشکوہ ، میگارتک نہ کیا۔

بیاس کی تجی محبت بی توتھی جو پوتی کوندامت میں ڈالنانہیں جا ہتی تھی۔وہ تواس کی ماں کاصری ظلم ،اس کی زیاد تیاں اوراس کی غلطیاں بھی اے بہت ڈرڈر کر بتار ہاتھا کہیں وہ ناراض نہ ہوجائے۔وہ اے اس کی ماں کے خلاف کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔کہیں بیسوچ کران سے برگمان نہ ہوجائے۔

اس کا میڈیکل کالج میں واخلہ کروارہے ہیں ،ان کے گھریلوا ور دیگرتمام اخراجات اوراس کی تعلیم کا ساراخر چداہے ذمہ لے رہے ہیں تو وہ ان کا فرض ہے اوران ماں بنی کاحق ہے۔ ہاں بدلے میں اس شخص کے کوئی حقوق نہیں ،ان ماں بیٹی کے کوئی فرائض نہیں محبت نہ کرتیں وہ دونوں اس کی احسان مند ہی ہوجا تیں ۔ڈیڈی کے انتقال کے بعدوہ اورمی کس مالی بحران میں آجاتے اگر آغاجان نہ ہوتے تو۔

اس کی میڈیکل کی مبتنی تعلیم تو ایک طرف رہی گھر کے اخراجات تک کے لئے چند ہی ماہ کے اندراسے اور ممی کوکوئی ملازمت اختیار کرنا پڑتی۔ ذاتی گھر، گاڑی بھوڑے بہت شیئر زجن Dividendk آ جایا کرتا تھا،ممی کے زیورات اور بہت ہی قلیل بینک بیلنس پیشتمل تھا ان کاکل اٹا شہ ڈیڈی کے انتقال کے وقت۔

آج اگروہ ڈاکٹر بہروز خان کہلائی جاتی ہے تو کس کے سبب بھس کے طفیل حق ،حق ،حق ۔ بہت سنامیالفظ اس نے ممی ہے ،مجل ماموں

WWW.PARSOCIETY.COM

ہے،معیز سے فرض،فرض بیلفظ کسی نے سکھایا نہیں تواس نے سکھنا چاہا بھی نہیں،جس دادا کے پیسے پروہ اوراس کا سارا کنبہ عیش کرتارہا۔وہ بھی اس کی شکر گزاراحسان مند بھی نہ ہوئی۔اس بوڑھے مخص نے آخرابیا کیا گناہ کیا تھا کہ فارہ بہروز خان کے دل میں اس کی محبت نہ بھی۔ ہمدردی اور احسان مندی بھی پیدانہ ہو تکی۔

آخروہ اس سے خفا کس بات پڑھی؟اگراپے نکاح پڑھی تو وہ اس کے باپ نے کروایا تھا، وہ جا کراپنے اس مرے ہوئے باپ سے لڑے۔ یا پھروہ اس کی محبتوں سے بےزار ہے،اس کی جا ہتوں اورالفتوں سے نالاں وتنگ ہے؟ '' فارہ! یار! ممی سے ضد کر کے آجاؤناں زر میند کی شادی میں ،انہیں بھی ضد کر کے زبردسی ساتھ لے آؤ۔ہم سب یہاں ل کرخوب مزے

"-205

'' جیں دن گن گن کرگز ارر ہا ہوں ، کب میری بیٹی کی پڑھائی ختم ہواوروہ اپنے آغا جان کے پاس ہمیشہ کے لئے آجائے۔ '' جب تم میرے پاس آ جاؤگی نال پھرتم اور میں ہم دونول یہاں مل کرکوئی ایسی ترکیب سوچیں گے کہ روحی بھی یہاں ہمارے پاس ہی 'کررہنے گئے۔''

'' فارہ! عید پرتہاری بہت یاد آئی بیٹا! ولی اور زر مینہ میرے پاس متھ گرتم نہیں تھیں ناں ،اس لئے ہرخوشی ادھوری تھی گرمیں نے رمضان میں بڑی شدت سے اللہ سے دعاما گلی ہے کہ اگلی عیدا گرمیر ہے نصیب میں ہے تو اس میں میرے تینوں جگر کے نکڑے میرے ساتھ ہوں۔'' '' تمہاری دادی کے زیورات تو پرانے فیش کے ہوگئے ۔اب ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا ہی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں پہنیں گی۔ میں نے تمہارے لئے سب زیور بالکل نئے اور آج کل کے فیشن کے مطابق ہوائے ہیں۔''

''لینی اب مجھےعلاج کے لئے ادھراُ دھرکہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ڈاکٹر فارہ بہروز خان اپنے آغا جان کا خودعلاج کریں گی اوروہ بھی بالکل مفت''

" کاش آج میراببروز زنده ہوتا۔ اپنی بنی کوڈاکٹر بناد کی کرخوش ہے اس کے پاؤل ہی نہ تکتے زمین پر۔فارہ تم نے اپنے ڈیڈی کاخواب پوراکر دیا بیٹا۔" سچے بیاراور والبانہ محبت سے مہلتے یہ جملے اس نے اپنے کا نول سے سنے تھے۔خودا حنسانی کی بیرات آ ہستہ آ ہستہ بیت رہی تھی۔ رات کا بیآ خری پہرتھا، وہ گہری نیندسور ہے تھے اوروہ کئ گھنٹول سے تکنگی باند ھے آئییں و کھے رہی تھی۔ چارجنوری کی بیا کیے نہایت ہی سرد رات تھی۔ سی یو بیس کمل اور بھر پور ہیڈنگ ہونے کے سبب سردی کا کوئی اثر نہ تھا۔

وہ کری پر بغیر کسمبل سے صرف اپنی شال لپیٹ کر پیٹھی تھی اور ذرائ بھی شنڈک محسوں نہیں ہور ہی تھی۔ مگری ی یوسے ہاہر کوئی ہیڈنگ نہ تھی۔اسے ولی کا خیال آیا۔وہ اس شنڈ میں نخ بستہ کوریڈور میں کسی جینچ پر بیٹھا ہوگا ،وہ آ ہنتگی سے بغیر کوئی آ واز پیدا کئے آتھی اور پر دہ ہٹا کر آ غا جان سے کیبن سے باہرنکل آئی۔

وه پورا کوریڈور طے کرتی ولی کی تلاش میں نظریں گھماتی رہی ، پیکوریڈورآ کے وائیں اور بائیں میں مزیدکوریڈورز میں جا کر کھلتا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اس نے دائیں طرف و یکھا، وہاں دور دورتک سناٹا اور خاموثی کا راج تھا، یا کیں طرف نظر ڈالی، جہاں وہ طویل کوریڈ ورختم ہور ہاتھا، وہاں صرف ایک مدہم سابلب روشن تھا اور بلب کی مدہم روشنی میں اے ولی نظر آ گیا تھا۔ کوریڈ ورکے اختتام پر جہاں جا کرمزید کوئی کمر نے بیس تھے اور محض ایک دیوارتھی، وہاں وہ دیوار کے سامنے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ خاموثی سے بالکل دیے قدموں چلتی اس کے پاس آگئ۔ وہ مجدے میں تھا۔ اتناطویل مجدہ وہ تواسے یہ کہنے آئی تھی کدا ہے تم اندر چلے جاؤ ، میں باہر بیٹھ جاتی ہوں ، مگر دہ مجدے سے سراٹھائے گا تو وہ اسے یہ بات کہاں۔ تھا۔ اتناطویل مجدہ میں جھکے اس کی چینے ملکے بل رہی تھی ، اس کا پورا وہ وہ جد سے بیس جھکے اس کی چینے ملکے بل رہی تھی ، اس کا پورا وجو دہولے ہولے اور سار ہاتھا۔

اس طویل محدے میں وہ روتا اللہ ہے اپنے داوا کی زندگی کی بھیک ما تگ رہا تھا۔

ہے تھا شاامیر کبیر دادا کے لئے ، دولت ، جائیداد کی خاطراپنا کیریئر ، مزید اعلیٰ تعلیم اور کامیابیاں چھوڑ آیا تو بہت احسان کیا۔ کسی غریب ، ہے آسراو بے سہارادادادا کے لئے سب کچھ چھوڑ کرواپس آیا ہوتا تو بات بھی تھی۔ یہ سوچا کرتی تھی ٹاں وہ ولی صہیب خان کے بارے ہیں۔ خودا ہے تریبان ہیں کبھی جھا تک کردیکھا تھا۔ وہ تو غریب کیا امیر دادا کے پاس بھی ایک ایگر یمنٹ کرے آئی تھی۔ جب وہ امیر دادا اس جیسی گتا خ ، برتمیز اورخو دسرائر کی پر مسلسل اپنا پیدائار ہاتھا تو ولی صہیب خان تو اس کا بہت فرما نبر داراور چاہتیں لٹانے والا ہوتا تھا۔

وہ امریکہ شوق ہے جیشار ہتا، اپنا کیر بیز ہنا تار ہتا اور ساتھ ہی یہاں سے امیر داداا سے اسی طرح بیبہ بھجوا تار ہتا جیسے خودغرض اور بےس فار دبہروز خان کوبھجوا یا کرتا تھااور ولی صہیب خان ، فار د ہی کی طرح کوئی احسان تونہیں میراحق ہے کہدکرا سے وصول کئے جاتا۔

کیا بیضروری تھا کہ صبیب خان کے بچے اس کی طرح فرما نبردار اور سعادت مند ہوں گے اور ببروز خان کی اولا داس جیسی ضدی و سرکش؟ رشتہ ایک ہی تھا مگر بہت فرق تھا فارہ ببروز خان اور ولی صبیب خان وزر مینہ عبادالرحمٰن میں دادا نے نتیوں پوتے پوتیوں پر ایک ہی طرح چاہتیں نچھا ورکی تھیں ۔

تتیوں کوا یک جتنا ہی جا ہاتھا مگروہ دونوں بھائی بہن اس کی طرح احسان فراموش وخودغرض نہ تھے۔

وہ دادا سے سیچے دل سے محبت کرتے تھے، ایک پوتی انہیں موت کے مند میں دھکیل رہی تھی اور وہ دونوں اسے موت کے مندسے نکالنے کی سعی کرتے وان رات ایک کرکے اس کی تیمار داری کررہے تھے۔

ا پنا گھر،شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں ،شوہر ، بیچے ،ان سب کے ساتھ زر مینہ عبا دالرحمٰن اپنے دادا کے پاس صبح ،شام ، دن رات رکی اس کی خدمت اس کی تیمار داری کرر ہی تھی۔

نوکروں کی ایک فوج کے ہوتے اس کا پر ہیزی کھانا اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھی ،اسے دواخود دیتی تھی ،کسی کودکھانے یا متاثر کرنے کے لیے نہیں ،اپنی محبت ،اپنافرض اوراپی ذرمہ داری سمجھکر۔

WWW.PARSOCIETY.COM

جوفارہ بہروز خان سے صرف اس لئے نفرت کرتی تھی کہ دہ اس کے دادا کود کھ پہنچارہی تھی اور بیرولی صہیب خان جس سے وہ نفرت کرتی ہے جسے وہ جائیداد کالالچی بچھتی ہے، دہ اسے اس لئے طلاق نہیں دیتا کیونکہ وہ جائیداد میں بٹوارانہیں جا ہتا۔

اے اپنے داخلہ فارم پر دستخط کرتے آ غاجان کے کا بیٹے ہاتھ بھول گئے وہ ہاتھوں کی کیکیا ہٹ ولرزش کے سبب دستخط کتنی مشکلوں سے کر پائے تھے۔ داخلہ فارم میں ان دستخطوں کی اتن چھان پھٹک نہ ہوگی مگر جیکوں وو گیر مالیاتی اواروں میں توہر بار ہوگا۔

اگراس کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرخوڈبیں ہے تھے، ولی کو بنایا تھا تو اس کئے کہ ان کے دستخط میں فرق آسکتا تھا اورلاز ما آتا دیگر ہرجگہ بھی اس کے دستخط کو یقینا کارآ مداس لئے بنوایا گیا تھا، قانونی حثیبت ای لئے دلوائی گئی تھی کہ لکھتے اور دستخط کرتے ان کے ہاتھوں میں مسلسل لرزش و کیکیا ہٹ رہاکرتی تھی۔

اے کسی کی موجود گی کا حساس ہوا تھا یا یونہی اس نے تجدے سے سرا ٹھایا تھاوہ ای طرح زمین پر دیوارے ٹیک لگائے گھٹنے پرسرد کھ کر جیٹھی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔

فارہ نے دیکھا کہاں کا پورا چہرہ آنسوؤں ہے بھیگا ہوا تھا۔ دن بھر میں اس نے ایک باربھی اے حواس کھوتے نہ دیکھا تھا، اس کے چہرے پرمینشن و پریشانی کے آثار دو تین بارضر ورنظر آئے تھے گھروہ ساراوقت خودکواورا پنے ساتھ موجود دوسرے افرادکوسنجالے رہاتھا۔

اوراس وقت الله کےحضور تجدے میں سرر کھ کرزار وقطار روتا وہ ایک بہت مختلف انسان نظر آ رہاتھا۔اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے تمام آنسوصاف کئے اور آہستہ آہستہ آ واز میں اس سے بوچھا۔

" کیا ہوا؟"" پیچینیں ''نفی میں سر بلاتی وہ وہیں بیٹھی رہی۔

' ہم ہیں بھوک لگ رہی ہے؟ کچھ کھاؤگی؟'' بیسوال وہ اس ہے رات بھی ایک بار پوچھ چکا تھا۔اس نے پھرنفی میں سربلا دیا۔ اس کے دہاں بیٹنے پرکوئی اعتراض کئے بغیروہ دوبارہ نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ا سے عبادت میں مشغول دیکھ کروہ واپس اندرآغا جان کے پاس آگئی۔

زر مینداورعباد منج سومرے آئے تھے۔ آغا جان کا ناشنہ ساتھ لے کر آغا جان جاگ چکے تھے، مگران کی طبیعت ابھی بھی سنبھلی نہھی۔ انہوں نے بس لیوں کی جنبش سے ان لوگوں کے سلام کے جواب دیا اور پھرخاموش سے اپنی بھار آئکھوں سے ان چاروں کود کیھتے، آئکھیں دوبارہ بندکر لی تھیں۔

''آغا جان کوناشندزر مینه کرادے گی یتم لوگ اب گھر جاؤ۔''سی می بیوے باہرنکل کرعباد ، ولی سے بولاتو وہ سرا ثبات میں ہلاتے فور اُس \*\*

''چلوفارہ!''لیکن ولی میں۔'' ''آغا جان کوخدا حافظ کہدآ ؤ۔ہم اب دو پہر میں یہاں آئیں گے۔''وہاس کا جملہ کاٹ کرقطعیت سے بولا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

رات اس نے اس کی بات مان کراہے بیہاں رکنے دیا تھا۔اب اس پر میاخلاقی پابندی تھی کہ وہ اس کی بات مان کر بیہاں سے چلی جائے۔ولی اس سے پہلے اندرجا کرآ غاجان کوخدا حافظ کہدآیا تھا۔وہ اب سٹرجیوں کے پاس کھڑااس کا انتظار کررہاتھا۔وہ اندرآئی۔ زر مینه، آغا جان کا بیڈسر ہانے کی جگہ سے تھوڑ اسااو نیچا کر کے اپنے ہاتھ میں گلاس بکڑے آ ہستہ آ ہستہ تھوڑ اوودھ انہیں پلارہی تھی۔ زر میندان کے دائیں طرف بینھی تھی۔ وہ خاموثی ہے بائیں طرف آئی۔ آغا جان کے لیوں پراسے دیکھ کر ہلکی ہی مسکراہٹ بھری۔اس نے جھک کران کی پیشانی کا بوسدلیااور بہت مسکرا کر بشاش کیجے میں بولی۔

'' میں ولی کے ساتھ گھر جارہی ہوں۔ دوپہر میں آؤل گی۔اب تب تک آپ کواپنی طبیعت بالکل ٹھیک کر لینا ہے، ورنہ میں آپ ہے ناراض ہوجاؤں گی۔' انہوں نے سرا ثبات میں بلاکر آہتہ آ داز میں است خدا حافظ کہا۔

راستہ پورا خاموثی ہے کٹا تھا۔ راہتے بھران دونوں نے آپس میں کوئی بات نہتھی اوراب وہ گھر کے سامنے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھول د یا تھا۔ دلی گاڑی اندرلار ہاتھااوروہ ا*س عمارت پرنظریں مرکوز کتے ہو*ئی تھی۔

بیاس کے ڈیڈی کا گھرتھا۔اےاس گھرکے درود بوارے بھی محبت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وہ ڈیڈی کی بیٹی نہیں؟ جس جگہ کووہ اتنا والہانہ جا ہے تھے کہ مرنے سے پہلےان کی آخری خواہش یہاں واپس آ ناتھی۔ایک بٹی نے اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنے ہیں چے سال لگا دیئے۔ اور چھسال بعد آئی بھی تو کس طرح؟ کیا باپ کا تھم مانتے اس کی خواہش پوری کرنے کی نیت ہے؟ خود اپنے وجود ہے شرمساروناوم وہ گاڑی سے اتری مولی اس سے پہلے گاڑی سے اتر چکا تھا۔

اس وقت ان کے گیٹ پرکوئی گاڑی آ کررکی تھی۔وہ اس گاڑی اور اس سے اتر نے دالے پر دھیان دیتے بغیراندر چلی تی ہوتی اگر اس نے اپنا نام اور ایک جانی بیجانی آواز ندی ہوتی۔

'' مجھے فارہ سے ملنا ہے۔'' چوکیدار سے بیے جملہ بولنے والے کالبجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ وہیں تفہر گئی۔ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس نے معیز کو گیٹ سے داخل ہوتے و یکھا۔وہ اسے یہاں دیکھ کرسیدھا یہیں آھیا۔اس کے چہرے برغصہاورا شتعال پھیلا ہوا تھا۔ " چلوگاڑی میں بیٹھوفوراً!" ولی کوکمل نظرانداز کرتاوہ اس سے حکمیہ کیجے میں انتہائی غصے سے بولا۔

'' کہاں جانا ہے معیز؟'' وہ جواباً سکون سے بولی۔

''لا ہور، ہم لا ہور جارہے ہیں۔ابھی اور فوراً میں اورتم۔ہم دونوں۔کافی ہے اتنی وضاحت۔''غصے کے ساتھ اس کے لیجے میں طنز بھی در آيا۔ ووايک ايک لفظ چباچبا کر بولا۔

بیولی کا گھر تھا،اس کی راجدھانی، بیاس کی سلطنت تھی اور وہ یہاں کا بے تاج بادشاہ! جا ہتا تو پچھلے کئی حساب چکا تامعیز کواپنے چوکیدارے و ھے دلوا کراور بہت بے عزت کرے اپنے گھرے نکال سکتا تھا، تمروہ چبرے پرکوئی تاثر لائے بغیراور پھیجھی کے بغیر بالکل لاتعلق سابوری سے چلا گیا۔ فارہ نے دورکٹڑی کا درواز ہ کھلنے اور بندہونے کی آوازش ۔ وہ گھرکے اندرونی حصے میں جاچکا تھا۔

WWW.PARSOCKETY.COM

''میں آپ کوفون پربھی بتا پھی ہوں معیز! میں یہاں ہے کہیں نہیں جارہی۔ابھی آغا جان بہت بیار ہیں، میں ان کے پاس یہاں ہوں اور بعد میں بھی اب بھی لا ہور وہاں مستقل رہنے کے ارادے ہے ہر گزنہیں آؤں گی بھی آپ سب سے ملنے آجاؤں،وہ ایک الگ ہات ہے۔''ولی کے اندر چلے جانے کی آوازوں کو پوری طرح محسوں کرتے وہ معیز سے بہت پرسکون لہجے میں بولی۔

اس کے طنزاور غصے کا اثر قبول کئے بغیر۔

'' فارہ! میںا ہے ہزاروں کام چھوڑ کریہاں آیا ہوں۔میرے پاس کسی بحث کا وقت نہیں ہے۔تم ابھی اورای وقت فوراً میرےساتھ چل رہی ہویانہیں؟'' وہاس کےضدی اور فیصلہ کن انداز پرجھنجھلایا پہلے ہے زیاد وغصے ہے بولا۔

''نهیں۔''اس کا ایک لفظی جواب قطعی نوعیت کا تھا۔ وہ حقنے غصے میں تھا حیرت انگیز طور پر وہ اتنی ہی پرسکون۔

'' فارہ!تم مجھے ناراض کر رہی ہو یتمہاری پیفسول ضداور غلط حرکتیں ہمارے رہتے پر بہت برااثر ڈالیں گی۔''ان کے باہم رشتے کا حوالیہ دیتاوہ کچھنرم اور دھیما پڑا۔

''معیز! میں پچھ بھی غلط نہیں کررہی بلکہ مجھے گلتا ہے میں زندگی میں پہلی بار پچھ بچے کررہی ہوں '' بیلفظ ادا کرتے اس نے اپنے اندرکل سے سراٹھاتے احساس ندامت کو پچھ کم ہوتا پایا۔

معیز جولو بھر پہلے زی لئے انداز میں گویا ہوا تھا، اس کے اس جواب پر یک دم ہی پھٹ پڑا۔ وہ پہلے ہے بھی زیادہ طیش اور غصے میں آگیا۔
'' وہ الوکا پٹھا دادا کی بیاریوں کی داستانیں سنا کرتہ ہیں یہاں لے آیا اور تم چلی آئیں، بغیر پچے سوچے ہمجے، بناکسی سے مشورہ کئے۔ ان لوگوں کے ساتھ تمہاراضلع اور جائیداد میں اپنے حصے کا معاملہ کورٹ تک چلاگیا ہے، بیسو چے بغیرا وراب جب تمہیں سمجھانے کی کوشش کی جارہ ہی ہوتو کہ جائے بات کو بچھنے کے اپنی بے وقو فی پر ہٹ دھرمی ہے جی ہو۔ پہلے بھو پھوکواپنی ضدی حرکتوں سے ناراض کر کے کینیڈ اجانے پر مجبور کر دیا اور اب بجائے اپنی ملطی تسلیم کرنے کے مزید جمافتیں کرنے پرتلی بیٹھی ہو۔''

یہاں کے غصے کی اتنہا ہی تھی جووہ اپنے جملوں میں ایک گالی کوبھی شامل کر گیا تھا ورنہ معیز جیسا کلچرڈ اور ریفائنڈ انسان بھی گفتگو میں گھٹیا الفاظ کوشامل نہیں ہونے دیتا تھا۔

'' میں نے صرف آپ کا پر و پوزل قبول کیا تھا، ابھی ہمارا یہا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیا د پر حق جتا کر آپ جھے پچھ بھی کہہ کیس ۔ یہ میری ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ہمافت ہے یا ہے وقو فی ۔ میں پچھ فاط ہو جانے پر مدد ما نگنے آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔
میں اپنی زندگی اور اپنے فیصلوں کی خود ما لک اور خود ذمہ دار ہوں۔'' وہ اپنا پرسکون اور دھیما انداز ترک کرکے بکے لخت ہی غصے میں آگئی۔
وہ غصے کی تیز تھی ، اسے جلدی غصر آ جا یا کرتا تھا مگر معیز کے ساتھ اس نے اس طرح پہلی بار بات کی تھی ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ چند سیکنڈ بالکل خاموثی سے اسے دکھی اس ا

"توتم میرے ساتھ نیں چل رہیں، یتمہارا آخری فیصلہ ہے؟"اس بار غصے سے نبیں اس نے ہجیدگی کے ساتھ کی قدر دواؤک انداز میں پوچھا۔

WWW.PARSOCRETY.COM

"میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ، پیمیرا آخری فیصلہ ہے۔"

'' نھیک ہے اچھی بات ہے۔'' آخری الفاظ سکون سے کہتا وہ یک دم ہی واپس گھو مادہ جہال کھڑی تھی ، وہیں کھڑے دہ کراہے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ گیٹ سے نکل گیا ، ایک سیکنڈ بعداس نے باہرایک گاڑی کے اشارے ہونے کی آ واز سی ۔ وہ گھر کے اندرونی رہائتی جھے کی طرف بڑھی۔
اندرآ کراس نے چاروں طرف نظریں گھما کیں ۔ لا وُنج پورا خالی تھا ملاز مین کی آ وازیں بھی پکن یاکسی دوسرے کونے سے تو آرہی تھیں گر یہاں کوئی نہیں تھا اورولی کا تو یہاں نام ونشان تک نہ تھا۔ وہ تو تع کررہی تھی کہو وہ یہاں لا وُنج میں ہیشااس کا انتظار کررہا ہوگا۔ اس نے معیز کو پکھے کہہ کر عالباً چوکیداراورآس پاس و یکھتے دوسرے ملاز مین کے سامنے کوئی سین کری ایٹ نبیں کرنا چاہا گروہ اسے تو ضرور عبیہ کرے گا کہ آئندہ اس کا کوئی رشتہ وارخاص کرمعیز تجل یہاں ہرگزند آئے۔

وہ ولی ہے ہے شار بار بدتمیزی کر پیکی تھی ، بہت باراس کی سیدھی باتوں کے بھی الٹے جواب دے پیکی تھی مگر آج وہ سوچ ہوئے تھی کہ بہت تہذیب اور شائنتگی کے ساتھ وہ اسے معیز ہے ہوئی ساری بات بتادے گی۔

> اس ساری بات سے وہ خود ہی سمجھ لے گا کہا ہے کسی بھی رشتہ دار کی بیباں آ مدمیں فارہ کی کتنے فیصد مرضی شامل ہوتی ہے۔ اسے گل خان ایک کمرے سے نکلتا نظر آیا۔

> > بيآغاجان کے بالکل برابروالا کمرہ تھا، بيکرہ ولی صهيب خان کا ہےوہ جانتی تھی۔

'' ولی کیا اپنے کمرے میں ہے؟''اس کے سوال کاگل جان نے اثبات میں جواب دیا تھا،تو وہ اس سے پچھ بھی کہے یا پوچھے بغیرا پنے محمرے میں چلا گیا۔

'' ولی پوچھے تو بتاوینا، میں اپنے پورش میں ہوں۔'' ایک سیکنڈ کے تو نف کے بعداس نے گل خان سے کہااور پھرآ غاجان کے کمرے میں آگروہی دوسرے کونے والا دروازہ کھول کر ہاہرنکل آئی۔

اس جھے تک جانے کا یقیناً کوئی دوسراہا ہرہے بھی راستہ ہوگا گھر فی الحال کوئی نئے راستے ڈھونڈ نے اور سیجھنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہاتھا۔ سفید گیٹ کی کنڈی کھول کروہ اندرآ گئی اور پھر لان عبور کر کے لاؤنج سے گز رتی اپنے کمرے تک جانا چاہتی تھی گھر قالین پرصوفے کے بالکل پاس اے ایک کاغذگر انظر آیا۔

وہ آ گے آئی اور وہ نیچ گرا کاغذا ٹھالیا۔اس کاغذ کی پلاسٹک کوئنگ ہوئی ہوئی تھی اور اس کوتہ کر کے اتنا چھوٹا بنالیا گیا تھا جیسے ماچس کی ڈبیہ۔ تہ کھولتے کھولتے اسے اچا تک ہی یاو آ گیا کہ بیرکاغذ آغا جان کی جیب سے گرا تھا۔اس وقت جب وہ ان کی جیب سے دوا نکال رہی تھی تو ساتھ کوئی کاغذ بھی گرا تھا۔

سونٹ پلاسٹک کوئنگ ہوئے اس کاغذ کی سب تبییں کھل پیچی تھیں اوراب وہ کھلا ہوا پورا کا بورااس کے سامنے تھا۔اس سفید کاغذ کود کیچہ کر اگراس کی آئکھیں آنسووں سے لبالب بھرگئی تھیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نتھی۔ بیاس کے باپ کی آخری تحریرتھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ان کا استعفل ۔ باقی سب لفظ ٹائپ شدہ تنے مگر وہ دستخط تو ان کی اپنی لکھا اُئی تھی ۔ بےساختہ اس نے ان حروف پر ،اس دستخط پر اپنے لب رکھ دیئے ،اسے والبانہ چوم لیا۔اسے پتہ بی نہیں تھاڈیڈی کے انتقال پر ان کی میت ساتھ لے جائے آئے آغا جان اپنے ساتھ چیکے سے بیٹے پر اہم سا کاغذا ٹھالائے تتھے۔

اس نے ڈیڈی کی میز پرتب وہ استعفیٰ رکھا دیکھا تھا گھر پھرا تنے بڑے ٹم اور نا قابل تلافی نقصان نے اسے اس کاغذ پر بھی دھیان دلایا ہی نہیں تھا۔

اس نے وہ کاغذای طرح واپس تذکیااورا ہے اٹھا کراپنے کمرے میں آگئی۔ یہاں سے واپس جاتے وہ اسے حفاظت ہے آغا جان کے کمرے میں رکھ دے گی ، بیسوچنے ہوئے منہ ہاتھ دھوکرا بھی وہ بیڈ پربیٹھی ہی تھی کہاس کے کمرے کا درواز ہ بجا۔

آنے وال لڑی ریشم نام کی وہ دوسری ملاز مرتضی جوصد و کے ساتھ ہمہ وفت کچن میں مصروف نظر آیا کرتی تھی۔اس کے ہاتھ میں کھانے
پینے کی اشیاء سے بھری ایک ٹرنے تھی۔اس ٹرے میں موجود ڈشنز صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا مجموعہ تھیں۔وہ اپنے لئے کھانے ، ناشتے
جائے ، پانی کسی چیز کا کہہ کرنییں آئی تھی تو اگر بیسب بچھاس کے پاس لایا گیا تھا تو اسے لانے کا گھرکے کسی فرد ہی نے تھم دیا تھا اوروہ فردکون تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔

اس نے اسے ناشتے یا لیج کے لئے بلوایانہیں تھا بلکہ جہاں پروہ تھی وہیں اس کا کھانا بھجوادیا تھا۔وہ اگراسے ڈا کننگ روم میں بلوا تاوہ وہاں بھی بخوشی چلی جاتی مگر جب یہاں آغا جان موجو ذہیں تھے جن کے سامنے سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے کا تاثر دینا ہوتا تھا تو ضرورت کیاتھی ان دو لوگوں کے ساتھ بیٹے کرکھانا کھانے کی جوایک دوسرے کے ساتھ ہررشتہ ٹھ کروینے کا عہد کریچکے تھے۔

اس نے خاموشی سے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور بیڈ پرسکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔

وہ آغاجان کے سامنے اپنامرجھایا، زرد بہت زیادہ رویااور بالکل کملایا ہوا چبرہ لے کرنہیں بلکہ بالکل فریش خوش باش اور ہنستامسکرا تا ہسمت مند چبرہ لے کرجانا جاہتی تھی ۔خودکو پوری طرح کھانے کی طرف راغب کر سے اس نے پوری دلجمعی سے سب کچھکھایا۔

تھرماس میں بھری چائے کے بھی دوکپ ٹی ڈالے۔ کھانے پینے سے فارغ ہوکراب دوموبائل اٹھاکرا پنی ممی کاموبائل نمبر ملار ہی تھی۔ ''السلام علیم ممی! کیسی ہیں آپ؟'' جب لا ہوراپئے گھرا کیلی رہ رہی تھی تب دہ اس کی کالزریسیونہ کرتی تھیں مگراب جب کہ وہ ان کے دشمن کے پاس جائپنچی تھی تب انہوں نے کال ریسیوکر ہی لی تھی۔

> '' کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟''ان کا لہجہ بے حد تکنے اورا نداز دل دکھانے کی حد تک اجنبیت لئے ہوئے تھا۔ ''ممی! آغا جان کو ہارٹ''

''تمہارے آغا جان کوجو کچھ بھوا ہے بتم ان کی لاڈ لی چینتی پوتی ان کی خدمت کے لئے پینچ تو چکی ہوان کے پاس۔خوب دل لگا کران کی خدمت کرواورا گراب تک انہوں نے اپنے پوتے کے ساتھ تمہاری زھتی نہیں کروائی تو ان کی عنقریب آئندہ بیں سالوں بعد ہونے والی موت کا

WWW.PARSOCIETY.COM

سوچ کرفی الفورکروالو۔ "ان کےلفظوں میں زہرتھا،کڑ واہٹ تھی۔

اس کی نوک زبان پرکئی تلخ جواب آتے آتے رہ گئے گر وہ اب جھنچ کر خاموش رہی کہ ماں کو جواب وینا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ تو انہیں وہ تمام جھوٹ بھی نہ جناسکی جوانہوں نے اس سے ہمیشہ بولے تھے اور جوغلط بیانیاں ہمیشہ اس سے کتھیں ۔ وہ سب بچھ جان چکی ہے وہ انہیں جمانہ یائی۔

اپنے اکاؤنٹ میں پیبہڈ لوانے بیافارہ کے ساتھ جوائٹٹ ہولڈر بننے ہے آغا جان کوسخت اور دوٹوک اٹکارکر دینے کے بعدانہوں نے اسے ہمیشہ بھی تاثر دیا تھا کہ بیآغا جان ہی نے کیا ہے، بہوگی حیثیت زیروکر کے صرف پوتی کوفوقیت دی ہے، آغا جان کواس سے ملنے کے لئے آنے سے کئی شرائط عائد کر کے روک دینے کے بعدانہوں نے ہمیشہ الزام ان پر ہی دھراتھا کہ خالی بے تحاشا پیسہ پھینک کر جھھے ہیں کہ پوتی کے فرض سے سیکدوش ہو گئے۔

'' آج کے بعد مجھے بھی فون مت کرنا۔ میں زندگی بھرنہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ آ واز سننا چاہتی ہوں ہتہیں جہاں جانا تھا تم وہاں جا چکیں۔ میں تمہارے لئے اور تم میرے لئے مرچکیں۔اس وقت جوفون پر مجھ سے بات کر رہی ہے وہ میری بٹی نہیں محمد بختیار خان کی پوتی ہے۔تم میرے لئے مرچکی ہوفارہ!'' نفرت بھرے لیج میں اپنے جیلے کمل کر کے انہوں نے فوراُ رابط ختم کردیا۔

''ایسے بی کبدویۓ ہے کوئی کسی کے لئے نہیں مرجا تاممی!'' خاموش موبائل ہاتھ میں لئے وہ آنسو پیتی آہت ہے بول۔ جب وہ آغاجان کی محبتوں ہےا نکاری ہوتی تھی تب انہیں کیسالگنا ہوگا،وہ کتنے ہرٹ ہوتے ہوں گے۔انہیں کتنی تکلیف، کتناد کیے پنچتا ہوگا۔ اگر آغاجان نے اپنے بیٹے کوایک انجان اور غیرلڑ کی کے لئے اپنے مقابل کھڑا ہوتا پاکراہے گھرسے نکال دیا تھا تو آپ انہیں ظالم جابر اور سخت دل کیوں قرار دیتی ہیں۔

میں تو پھراپنے دادا کے پاس آئی ہوں، وہ دادا جو برسوں سے مجھ پر مجبتیں نچھا در کرر ہاہے،مجبت کے ساتھ ساتھ جس کے مجھ پر بے شار، بے حساب احسانات بھی ہیں، ڈیڈی تو ہاپ کی ستائیس برس کی محبت اور شفقت بھرے ساتھ پر چھبیس یاستائیس ماہ سے بھی کم کے ایک لڑکی کے ساتھ کوفو قیت دے گئے تھے۔

اگرآپا پی بیٹی سے اپنی غلط اور ناجائز بات پر بھی فر مانبر داری اور سعادت مندی کی توقع رکھتی ہیں تو آنا جان بھی تو بیٹے سے آپ ہی جیسی اپنی توقعات رکھ سکتے تھے اوران کے نہ پورا ہونے پر آپ ہی کی طرح اس سے قطع تعلقی کا اعلان کر سکتے تھے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر کب کارابط منقطع کر چکی تھیں اور وہ ہنوز ای طرح فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔

ریشم کھانے کی ٹرے واپس لینے آئی تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کا سامان یہاں رکھوالے۔ ڈیڈی کا جو کمرہ اسے یہاں استعال کے لئے ملاتھا، وہاں سے اس کے دوبیگزاورا یک سوٹ کیس پرمشمتل سامان جوابھی تک جوں کا توں بیگزاور سوٹ کیس ہی میں تھاوہ اس نے ریشم کے ساتھ مل کراپنے اس بیڈروم کی وارڈروب میں بالکل صحیح سے سیٹ کرلیا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

رات میں وہ شاید یہاں اکیلے نہ ہوسکے کہ بیرحصہ ہاتی گھرے ذراہٹ کر ہے گراب سے دن میں وہ اس جگہ کواستعال کرے گی ادراس کا ساراسامان بھی رہے گا۔ نہا کرلباس تبدیل کرنے کے بعدوہ وہاں سے نکل کرآ غاجان کے کمرے اور وہاں سے لا وُنج میں آگئی۔ بلیو جینز اور وائٹ کاٹن کی شرٹ پہننے ولی وہاں بیٹھا کسی سے فون پر ہات کررہا تھا۔ اس کی جیکٹ بھی صوفے پر پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر چکا تھاا دراس کے بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جانے کے لئے بالکل تیارہے۔

پیتانیں وہ کس سے بات کررہاتھااوراہے یہاں بیٹھنا چاہئے تھایانہیں یہی سوپے وہ لاؤنج سے نکل کر ہاہر گارڈن میں آگئی۔ ''جلو''۔وہ دس منٹ بعد ہاہرآیااوراہے آنے کا کہتے سیدھاپورٹ کی طرف چلاگیا۔

تمام راستداس نے اس انتظار میں گزارا کہ وہ معیز کی آمد پر پچھ کہے گا۔کوئی تنبیبہ ،کوئی غصہ ،کوئی تلم ،کوئی سرزنش مگر وہاں تو بس اک گہری خاموثی اور سجیدگی کےسوا پچھ بھی ندتھا۔

عباد کی ممی عائشہ آنٹی ، آغا جان کی عیادت کے لئے آئی تھیں اوران کے بعد بھی آغا جان کے کئی رشتے دار ، دوست ، میل ملا قاتی ان کی عیادت کے لئے آتے رہے تھے۔مغرب کے وقت اسے آغا جان کے پاس فرصت سے ایسے میٹھنے کا موقع مل سکاجب ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔

ولی اورعبادنماز کے لئے گئے ہوئے تتھاورزر مینہ آغا جان کے ابھی پچھدر قبل ہوئے ای می جی اورخون کے پچھٹیسٹوں کی رپورش پہیں کے کسی سینئر کارڈیالوجسٹ سے ڈسکس کرنے گئی ہوئی تھی۔

وزیٹنگ آورزختم ہوئے تضافو ملنے جلنے اور آنے جانے والوں کارش ختم ہوا تھا۔

''جوس پئیں گے آغا جان!''اس نے ان سے پوچھا۔ انہیں بہت بلکی غذا دی جارہی تھی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے یا پیٹے سے دل کا کام بڑھ جاتا تھا اور پھران کی طبیعت میں بے چینی اور خرابی پیدا ہونے گئی تھی اسی لئے آئیں دن میں وقفے وقفے سے کئی بار تھوڑی تھوڑی کی بلکی خوراک دی جارہی تھی۔ انہوں نے سرا ثبات میں بلایا تو وہ گلاس میں جوس نکال کران کے پاس آگئی۔ ان کاسر بانا اونچا کر کے وہ آئیں آئیت آئیت ہے وہ اسے آہتہ جوس پلارہی تھی ، ان میں فی الحال اٹھ کر بیٹھنے یا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ لینے کی قوت بالکل نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے جوس لیتے وہ اسے مسلسل دیکھ بھی رہے تھے کل کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت بہتر کہی جاسکتی تھی۔

وہ کل پوراون ،کل پوری رات کن کیفیات ہے گز ری ہے وہ انہیں پھے بھی بتانانہیں چاہتی تھی تھرا کیک بات تھی وہ جوان ہے کہنا چاہتی تھی ، جو کہنے کے لئے وہ کل سے بے قرارتھی۔

''کل آپ نے اتنا پچھ کہااور میراجواب سننے سے پہلے طبیعت خراب کرلی۔'' چند گھونٹ جوس پینے کے بعدانہوں نے گردن سے بس کا اشارہ کیا تو وہ گلاس سائیڈ میں رکھ کرنیپکن سے ان کے لبول اور داڑھی پر گر ہے جوس کے چند قطرے صاف کرتے ہوئے بولی۔ ''میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہول آغا جان! بس میہ وہا ہے نال کہ کوئی محبت ہمیں بہت وافر بل رہی ہوتی ہے،ہم میسوچ کر کہ میر ق

WWW.PARSOCIETY.COM

ہمیں ہمیشہ سے ٹل رہی ہے اور ہمیشہ ہی ملتی بھی رہے گا ،ان سے پکھ بے نیاز سے ہوجاتے ہیں ،اسے اپناخق ہو بھی رہے ہوئے ہیں۔

اسے For Granted ہوئے رہے ہوتے ہیں کین کل جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی آپ کو کھودیے کا خوف میرے اندر پیدا ہوا، یہ

احساس جاگا کہ بیر بحبت جھ سے پھی بھی سکتی ہے تو مجھے پند چلا ہیں آپ سے کئتی شدید مجبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کھو نے کا تصور بھی نہیں کر سکتی آ فا جان!

آپ کو میرے لئے ٹھیک ہونا ہے ، آپ کو میرے لئے زندہ رہنا ہے آ فا جان! کیا بیر صرف ولی اور زر مین کاحق ہے کہ دوہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ

میں آپ کے ساتھ ، آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں آ فا جان! میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ

نے میرے اور کی کے لئے جو پورش بنوایا ہے ناں آ فا جان! میں اب آپ میں رہوں گی اور کی کو بھی ایک ندایک دن شرورہ ہاں لئے آؤں گی۔

نے میرے اور کی کے لئے جو پورش بنوایا ہے ناں آ فا جان! میں آ کھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے ٹیک کر ان کے رضار پر گرے تھے۔

وہ دل کے مریض ہیں اور اسے انہیں فینٹ نہیں دین چاہئے ، اسے ان کے سامنے رونا نہیں چاہئے۔ وہ یہ جانی تھی گروہ یہ بھی جانی تھی کہ وکی دوااور کوئی علاج آئیس آئی جلدی ٹھی جیس کر سکتا جتنا اس کا محبت کا بیا ظہار۔

وہ بستر پر سخت بیار پڑے اس انسان سے جواس کا دا داہے والہانہ پیار کرتی ہے بے شخاشا محبت کرتی ہے اور یہ بالکل کی تھا سیفارہ بہروز خان کی زندگی کا سب سے بڑا تھے تھا کہ وہ محمد بختیار خان سے اپنے دل کی تمام تر شدتوں سے ساتھ محبت کرتی تھی۔ پہیٹییں

کب ہے۔

# 000

'' زر بینہ!اس میں شوڑاساسوپاورڈال کردے دو۔'' وہ آغاجان کوسوپ پلار بی تھی۔اس نے پیالے میں تھوڑاساسوپ ڈالاتھا کہاگر انہیں اچھالگااورمزید پینے کی رغبت پیدا ہوئی تواورڈال لائے گی۔زر مینہ ہاتھ روم سے وضوکر کے نگلی تھی ،کہنیوں سےاوپر چڑھی آسٹینیں نیچے کرتے اس نے جیرت اوراچینہے سے اسے دیکھا۔

اس کا جیرت ہے دیکھنا اپنی جگہ درست تھا' وہ اس ہے استے معمول کے ناریل سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی جیسے روز مرہ کی میہ بات چیت اُن کے درمیان رہائی کرتی تھی۔

گر پھرفورا بی اپنے چبرے سے حیرت بھرے تاثر ات ہٹاتی وہ نارل سے انداز میں چلتی آغا جان کے بیڈ کے پاس آئی اور فارہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لے لیا۔

آغاجان کے پاس اس وفت وہ دونوں تھیں اور بیان دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ بات تھی جوفارہ نے کی تھی وگرنداس سے قبل صبح سے وہ دونوں سارا وفت آغاجان کے ساتھ ہوئے کے باوجود آپس میں ایک لفظ نہ بولی تھیں۔

وہ کل رات بھی پرسوں ہی کی طرح آغا جان کے پاس اہپتال میں رکنا جاہتی تھی گرانہوں نے اسے اور زر مینہ دونوں کو گھر جانے کا تھم ویتے صرف ولی کواپنے پاس رکنے دیا تھا۔ صبح دس ہجے وہ آئی تھیں تو آغا جان نے ولی کو گھر بھیجے دیا تھا۔

# WWW.PARSOCIETY.COM

ووپېر باره بیجآغاجان کے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹرمحمد شارعلی خان ان کا معائندکرنے آئے توان کی طبیعت میں بہتری پاکرانہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کردیا تھا۔

زر مینۂ ولی کومو ہائل پرفوراً بیسنا کرجلدی جلدی پرائیویٹ روم میں شفٹ ہونے کے لئے آغا جان کا سارا سامان سمیٹے گئی تھی۔اس سمیٹا سائی میں پوری ول جمعی سے فارہ نے زر مینہ کی مدوکر وائی تھی بغیر آپس میں کوئی بات کئے اور پھر آغا جان کوا ہپتال کے عملے کی مدد سے وہ پرائیویٹ روم میں لے آئی تھیں۔

ولی دو پہر دو بجے ان دونوں کا کھانا ساتھ لے کرآیا تھا۔ آغا جان کے بیڈ کے پاس سامنے وہی کھڑی تھی اس لئے اس نے وہ بڑا سا پلاسٹک بیک اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔

'' کھانا ہے تم دونوں کا۔'' اے وہ ساز و سامان بکڑا کر وہ فوراً ہی آغا جان کی طرف جھکا۔ان کے بیڈ کے کنارے پر ٹک کرنجانے وہ سرگوشیوں میںان ہے کیاراز و نیازکرنے لگا تھا۔

زر میندابھی نماز پڑھ کرفارغ نہیں ہوئی تھی۔اس نے آغاجان کی صحت یا بی کے لئے نیجائے کون کون سے وظا کفٹ شروع کرر کھے تھے اس لئے اس کی ہرنماز بے عدطویل ہوتی تھی۔

کسی ٹرے کی عدم دستیابی سے سبب اس نے صوبے پرایک اخبار بچھایا اور سارے ڈیاور ہاٹ پاٹ وغیرہ کھول کھول کراس پرر کھلے پلیٹیں' جیجئے گلاس اور یانی کی بوتل بھی ساتھ سجالی۔

" آجاؤزر بينه! كھانا تھنڈا ہور ہاہے"

اس لڑی نے پرسول سفاک کیجے میں اسے کیا کہا تھا۔ اپنی بہت جلدی غصے میں آنے اور بھڑک جانے والی عاوت کے برخلاف وہ سب مجلائے بہت ناریل اور دوستانہ سے انداز میں اس سے بولی۔

جائے نماز تہدکرتی زرمینہ نے ایک بل کوتعجب سے اسے دیکھا پھرسرا ثبات میں ہلاتی صوبے پرآگئی۔وہ دونوں ساتھ بیٹھ کرکھا نا کھار ہی تھیں اور دلی کی باتمیں سنتے آغا جان بڑی تھویت سے ان دونوں کود کھےرہے تھے۔

وہ اندازہ لگاسکتی تھی کہ انہیں بیہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ان کے قینوں پوتی پوتا ان کے پاس ہیں اور آپس میں بہت خوشگوار دوستانہ ماحول بھی استوارکر چکے ہیں۔

آغا جان کی یہ کیفیت جب وہ مجھ سکتی تھی جو ہمیشدان سے بہت دورر ہی تھی تو ولی اور زر مینہ جو بل کر بڑے ہی ان کے پاس ہوئے تھے کیونکہ نہ مجھ پاتے ۔غالبًا یہی وجہ تھی جو زر مینہ چند لقمے لینے کے بجائے اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی ۔ ''یے فرائڈ رائس باقی کے تم لے لو۔ میں صرف یہ چکن جلغ بیزی اور لول گی۔''

وہ دونوں جیسے بچین کی بچھڑی تکھیاں تھیں جنہیں ایک دوسرے کی پسند ٹاپسندسب از برتھی ہم از کم اس کے بولنے کا انداز تو ایسا ہی تھا۔

WWW.PARSOCRETY.COM

جبکہ بچے تو بیتھا کہ ابھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اسے سے پینة چلاتھا کہ ذر مینہ چاولوں کوروٹی یاکسی بھی دوسری چیز کے مقالبے میں زیادہ بیند کرتی ہے۔ وہ ہاتی سب ڈشنز کوچھوڑ کرصرف چاولوں پرتھوڑی ہی جلفریزی اورسلاد ڈال کر کھانے میں مگن تھی۔

ولی نے گردن گھما کربس ایک ہی باران دونوں کو کھانا کھاتے دیکھا تھااس کے بعدوہ پھر آغاجان کے ساتھ کانا پھوی ہیں مصروف ہو گیا تھا۔ پید بھر کر کھانا کھالینے کے سبب کھانے کے بعد پچھ وفت ان دونوں کا او تھھتے گزرا تھا۔عصر کے وقت عباد کی آمد ہو گی پچھ دیر بعدوز نیننگ آورزشروع ہوجانے کے سبب رشتے واروں اور دوست احباب کی آمدور فت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔

ہررشتے دارکو بیاری کی پوری تفصیل جانناتھی اور وہ بھی آغاجان کی زبانی۔مشرقی رکھرکھاؤوضع داری اورآپس میں ایک دوسرے کے دکھ تکھیں کام آنے والی ہماری تمام روایات جنتی بھی اچھی ہوں کم از کم عیادت اور تعزیت کا ہمارا طریقہ کارانتہائی نامناسب 'تکلیف دو بلکہ غیرا خلاقی ہوتا ہے۔ یہ بلامبالغہ آغا جان کی ساتویں یا آٹھویں رشتہ دار خاتون تھیں جنہیں وہ پرسوں صبح اپنے نہانے سے لے کرا ہمپتال چینچنے تک کی ساری روداؤمفصل سنار ہے تھے۔

بیخاتون ہاتی تمام رشتے داروں ہے بھی بڑھ کر ثابت ہور ہی تھیں۔ باتی سب نے تو صرف پرسوں آغا جان کی طبیعت خراب ہونے کا تمام احوال من کرجان بخشی کردی تھی' یہاں تو اور بہت طویل گفتگوا ورعوامی مشوروں کا بھی سامنا تھا۔ '' آپ صبح صبح نہائے ہی تو غلط۔''

پھر دواؤں سے متعلق سنے سنائے مشور ہے' مشہور مشہور کارڈیالوجسٹ کے نام ایسے روائی سے لئے جار ہے تھے گویا وہ پچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی آئی ہوں۔ ڈاکٹر نثار کی پروفیشنل مہارت پرشک' کارڈیالوجسٹ بدلنے کامشورہ جو دوائیں دی جارہی تھیں ان پراعتراض۔ ''خون پتلا کرنے والی بیدواتو بالکل غلط دی جارہی ہے اور بلڈ پریشر کے لئے بیدوا؟ اس کے سائیڈا ہیکٹس استے خطرناک ہیں۔'' وہ اپنے چھ یاسات دوستوں اور رشتے داروں کی بیار یوں اوراموات کے قصے مفصل سناتی یقیناً آغا جان کوکوئی خوثی تو ہرگزئہیں پہنچار ہی تھیں۔'' ان سب میں سے کوئی پچھ کہہ کیوں نہیں رہا۔'' وہ ہوئی طرح جھنجط ائی۔

ولی بے حدنا پسندیدگی و نا گواری سے انہیں و مکی ضرور رہاتھا گھر غالبًا براہ راست کچھ کہتے یا ٹو کتے میں روداری آڑے آر ہی تھی۔ عباد تو تھا ہی بامروت انسان لیکن اسے زر مینہ جیٹ اور صاف گولڑ کی سے اس بز دلی کی ہزگز تو تع نتھی۔ زر مینہ چبرے برجھنجھلاہٹ اور تاراضی لئے ان خاتون کود مکھ ہی تھی گرتھی بالکل خاموش۔

''اچھایا کمیں ہاتھ میں رات سے در دخفا۔او ہو یہی غلطی کی نال آپ نے اگر آپ رات ہی۔''اس کے صبر کا پیاندلبریز ہو چکا تھا۔وہ کیب وم ہی صوفے پرسے اٹھ کر آغا جان کے بیڈ کے پاس آگئی۔

" آغاجان!اب آپ کی دوااورسونے کا ٹائم ہور ہاہے۔ ہاتی یا تیں پھر بھی کر لیجئے گا۔''وہ بظاہرزم وشیریں لیجے میں بولی۔ "ارے ہاں دیکھو۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا بیٹھے بیٹھے آئی دیر ہوگئی۔''وہ خاتون ایک ناگوارنگاہ اس پرڈال کرفوراً کھڑی ہوگئیں۔

WWW.PARSOCRETY.COM

ادر پھرآ غا جان کوخدا حافظ کہتی وو تین منٹ کے اندر ہی چلی گئیں۔ آ غا جان نے متفکر نگا ہوں سے اپنی ان رشتہ دار خاتون اور پھر بدتمیز ومنہ بھٹ بوتی کودیکھا۔وہ آ غا جان کی نگا ہوں کا نوٹس لئے بغیر سکون سے داپس صوبے پر آ کر بیٹھ گئی۔

ولی نے اپنے چبرے کو ہرطرح کے تاثرات عاری کررکھا تھا۔ وہ خوش ہوا ہے یا ناخوش وہ جان نہیں سکتی تھی۔زر مینہ جبرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی شایداسے یقین نہیں آرہا تھا کداس کی می صفات کسی اور میں بھی پائی جاسمتی تھیں جب کہ عباد چبرے پرمحظوظ مسکرا ہے لئے اسے دیکھ رہا تھا۔ '' میں سمجھتا تھا یہ خوبیال صرف میری بیگم میں پائی جاتی ہیں۔''

'' آغا جان کہتے ہیں بیہماری خاندانی اورموروٹی خوبیال ہیں۔ان میں نہ ہمارا کمال ہے نہصور۔''عباد کی شوخی کااس نے بےساختذاور برجہتہ جواب دیا تھا۔

اس جواب پرعباد کے ساتھ آغا جان بھی ہےا ختیار کھل کرہنس پڑے تھے جب کدز رمینہ نے اسے گھور کردیکھا تھا۔ وہ اپنے میاں' بھائی اور داداسب ہے اپنے لئے منہ بھٹ اور بدلحاظ اور بدتمیز کے القاب سنا کرتی تھی گمران صفات پراس نے یوں گردن اکڑ اکر فحر کا اظہار بھی نہ کیا تھا جیسے فار وکررہی تھی۔

### 000

آغا جان کوساتویں دن اہمیتال ہے ڈسچارج کردیا گیا تھا۔کل دوپہروہ ہاسپیل ہے گھر آئے تتے اور پھران کی عیادت کے لئے آنے والوں کا جوتا نتا بندھا تھا تو ان سب میں ہے کسی کوبھی رات گئے تک ایک لمح بھی فرصت کانہیں ملاتھا۔

صبح وہ اپنے معمول کے وقت پر بیدارہوگئ تھی۔ آغا جان کو جا گے دیکھا تو وہ ان کے لئے ناشتہ بنانے پکن میں آگئی۔وہ دلیہ چن کر چو لہے پر چڑھا کرفارغ ہوئی ہی تھی کہ زر مینہ کچن میں آئی۔

> '' آؤزر بینہ چائے پیوگ؟''اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھااوروہ خوش اخلاقی ہے اسے بھی چائے آفرکررہی تھی۔ ''نہیں' میرا کافی کا موڈ ہے۔ ناشتے میں ساتھ کافی لوں گی۔''وہ فارہ کوجواب دیتی اس کے پاس ہی آگئی۔

، '' دلیہ چڑھایا ہے میں نے آغاجان کے لئے۔ جب تک ولی ان کا منہ ہاتھ دھلوا کرلیاس تبدیل کروائے گا' یہ تیار ہوجائے گا۔'' زر بینہ کو کنگ رینج کی طرف و کچھتا یا کراس نے بتایا۔

سرا ثبات میں بلاتے وہ خاموثی ہے اسے دیکھنے گئی۔اس کی مسلسل خود پر مرکوز نگاہوں سے جیران ہوتے اس نے استفہامیہا نداز میں اے دیکھا۔

'' فارہ! میں نے اس روزتمہارے ساتھ بہت ہس بی ہوکیا تھا۔ میں تم سے اس دن کی تمام باتوں کے لئے معذرت کرنا جا ہتی ہوں۔'' ''معذرت ؟ لیکن مجھے تو تمہاری کوئی بات بری ہی نہیں گئی۔ہم غصہای کود کھاتے ہیں جس پراپنا حق سجھتے ہیں۔'' وہ اس کے ہاتھ تھام کر

رسانیت ہولی۔

# WWW.PARSOCIETY.COM

''وہ غصر نہیں برتمیزی اور بہت دل دکھانے والی باتیں تھی ، فار وایقین کر و جھے پی باتوں پرتب ہی بہت افسوں ہوا تھا۔ عمباد سے بھی مجھے اس رات گھر آ کر بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ کہدر ہے تھے''تم نے اس کی حالت دیکھی نہیں تھی وہ کتنی پریٹان تھی اور پھرتم نے اس سے وہ سب بکواس کی تھی'' یقین کر وبقول تمہارے ہماری خاندانی اور مور وٹی عادتوں کے باوجود میں حقیقت میں اتن برتمیز نہیں۔ دراصل مجھےتم پر بہت غصہ تھا اور جس پر بھی خصہ آ رہا ہو میں اس سے میٹھی بن کرمنا فقت نہیں دکھا سکتی۔''زر مینہ کی حدور جہتے بھرگ کے باوجود اسے بے ساختہ نہی آگئے تھی۔ اپنی خاندانی ومور وٹی برتمیزی پرفخر میں وہ بھی اس کی طرح وہتلاتھی۔اسے بنستا و کیھ کروہ بھی بنس پڑی۔

'' میں پہلے تہمیں بہت غلط نہیں بھی جھتی تھی۔ بہروز پا پا کے انتقال کے بعد تمہارے رویوں کے لئے میں تہمیں کہیں نہ کہیں رعایت بھی دے ویا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا استے برسوں کی غلط فہمیاں ہیں تہ ہیں اور روتی تائی کو پچھ عرصہ تو لگے گا آغا جان کے خلوص کو سجھنے میں مگر جب تمہارا ایم بی بی ایس فائنل ایئز کارزلٹ آیا اور تم نے اپنے رزلٹ کی اطلاع آغا جان کوئیں دی تب مجھے تم پر پہلی بار بہت شدید خصہ آیا تھا۔

وہ تمہارارزلٹ آنے سے پہلے استے پُر جوش تھے"میری فاری کارزلٹ آنے والا ہے میری پوتی ڈاکٹر بننے والی ہے" وہ اپنے ہر ملنے والے سے ذکر کیا کرتے تھے۔

وہ شرارت ہے جھے چھیڑتے تھے کہتم پیچھےرہ گئیں فارہتم ہے پہلے ڈاکٹر بن گئی۔۔۔لیکن جبتم نے انہیں اپنے رزلٹ ہے آگاہیں کیا بلکہ انہوں نے خود بی تم سے فون کر کے تمہارے رزلٹ کے متعلق پوچھا اور یہ پتہ چلا کہ رزلٹ آئے بھی ہیں پچپیں دن ہو چکے ہیں تب ان کے چہرے پر بکھر تاریخ اورادای دیکھ کر مجھےتم بہت بری گئی تھیں۔

وہ تمہارے اس رویے سے ہرٹ ہوئے تھے میں آغا جان سے اس روز بہت لڑی بھی تھی کہ وہ ایک بے سلڑ کی پر کیوں اپنی محبتیں برباد کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا''زر مینہ! فارہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھی ہے۔ بس صرف زبان سے اس کا اقر ارنہیں کرتی ۔ بہروز کی بیٹی ہے ناں اس کی طرح تھوڑی می ضدی۔''

مجھے سے بہت پریقین کیجے میں بیسب کچھ کہد کر جب وہ تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں بہت شوق سے تمہارے لئے تحا کف لے کر تمہارے پاس لاہور گئے تو ۔۔۔۔ تو وہاں اس روز جو پچھ ہوا اور گھر واپس آنے کے بعد جو در داور تم میں ڈوبا وجود میں نے آغا جان کا دیکھا تو اس کے بعد مجھے تم پر پہلے سے بھی زیادہ شدید غصر آیا اور تم بہت بری لگیس۔

بھرابھی دو، ڈھائی مہینے پہلے جب انہوں نے ی ہی یوسے تہمیں فون کیا تھا۔ میں اور لالہاس وقت ان کے پاس تھے۔ان کی طبیعت اب تو بہت بہتر ہے فارہ! یقین کرواس وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نہ کرے وہ اب بجیس کے ہی نہیں۔

اور پھرمیرےاور لالہ کی موجود گی میں وہاں ہے جو پھھآ غاجان کو سننے کو ملااوراس کے بعد جتنی ان کی طبیعت خراب ہوئی 'میرے دل میں تمہارے لئے شدیدنفرت پیدا ہوگئی تھی۔

اس روز میں تنہیں کوئی رعایت نہیں دے سکی تھی فارہ!تم نے پہلے جو پھے بھی سناتھا پر چھسال ہے آغا جان کود مکھے بھی تو رہی تھیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

مجھےلگا یہ پسی لڑکی ہےا ہے تو محبت بھی اپنی طرف تھینے نہیں پاتی۔ آغا جان اس سے سوائے محبت کے پہھے تھی تونہیں ما تکتے۔''اس کے چہرے کے یک دم ہی تھیکے پڑجانے والے رنگوں کود کھے کرزر مینہ نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ د بائے۔

''تم توول کی بہت اچھی ہو'اگرتم ول کی اچھی نہ ہوتیں تو اتنا سارا جھگڑا کھڑا کر دینے اور معاملہ کورٹ تک لے جائے جانے کے بعد صرف لالہ کے میے کہددینے پر کدآغا جان بیار ہیں کبھی ان کےساتھ بیٹا ورآتیں؟

اوراب تومیرے دل میں تہارے لئے کوئی غصۂ کوئی نفرت اور کوئی بغض نہیں ، بلکہ تہاری محبت اور بہت قدر ہے۔تم واقعی ان سے بہت محبت کرتی ہوتب ہی تو ان کی بیاری کا سنتے یہاں آگئی ہو،اورتم دل کی بھی بہت اچھی ہوفارہ!''

زرمینہ کی سیجے دل سے کی گنیاس تعریف نے مزید پچھ رنگ اس کے چہرے پر سے غائب کردئے تھے۔اگراسے پہۃ چل جائے کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی پھڑ پھروہ اسے کیسا سمجھے گی۔پھروہ اس کے متعلق کیا کہے گی کیاسوہے گی؟

اگرولیا ہے بچی بتادے نہیں۔وہ یک دم ہی پوری کا نپ گئی۔اس کی وہ بچائی کسی کوبھی پینۃ نہ چلے کاش ولی بھی اس دن کوبھول جائے۔ ولی پچن کے دروازے پرآ کر کھڑا ہوا تھا۔وہ زر مینہ ہے آغا جان کا ناشتہ لانے کو کہدر ہاتھا۔شایداس نے زر مینہ کی ہاتیں س لی تھیں ۔اس نے ولی کے چبرے پرطنز استہزاءاور تمسخرتلاش کرنا جا ہا گروہاں صرف ایک دبیز سنجیدگی جبرے کا احاطہ کئے ہوئے تھی۔

اگرونت چیچے کی طرف لے جایا جاسکتا ہے تو اس بل فارہ بہروز خان نے شدت سے بیدعاما تکی تھی کہ کیم جنوری کی وہ دو پہرلوٹ آئے۔ وہ اس میز پرولی کے سامنے بیٹھی ہو۔

وہ اپنی شرط فارہ کے سامنے رکھئے وہ اس شرط کو قبول کرنے کے بجائے بھند ہوکراس شرط کے پیش کئے جانے کے اسباب پوچھے۔ اس کے پیم اصرار پر جب وہ اسے یہ بتانے پر مجبور ہوجائے کہ آغا جان کی بیاری کے سبب وہ کسی بھی قیمت پراہے اپنے ساتھ لے جانا چا ہتا ہے اس لئے یہاں آیا ہے تب وہ اس سے کہے کہ وہ آغا جان کے پاس چل رہی ہے بغیر کسی شرط اور معاہدے کے۔

ولی زر مینہ سے ناشتے کا کہہ کرفورا ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور زر مینہ جلدی آغا جان کے ناشتے کی تیاری کرنے لگی تھی۔اس مجلت ا ورتیز رفتاری کے عالم میں اس کا دھیان فارہ کی خاموثی کی طرف بالکل نہ گیا تھا۔

وہ'' زرمینہ! میں ابھی آتی ہوں۔'' کہدکر وہاں سے نکل کراپنے پورشن میں آگئی۔سیدھی اپنے کمرے میں آکرالماری میں رکھے بیک کی زپکھول کراس نے اس میں سب سامان کے بالکل نیچے دیالفاقہ نکالا اور وہ کاغذ آخر ہاہر نکال لیا۔

اس پرنظر ڈالے بغیراس نے اسے پرزے پرزے کیااور پھروہ سب پرزے ہاتھوں میں سمیٹے کچن میں لے آئی۔ چولہا جلا کراس نے وہ سب چھوٹے چھوٹے پرزے آگ پررکھ دیے تھے۔

000

WWW.PARSOCIETY.COM

آغاجان کواہیپتال ہے آئے آٹھ دن ہو گئے تھے۔ان کی طبیعت میں بہتری پاکرولی نے دوون سے دوبارہ آفس جانا شروع کردیا تھا۔ زر میندابھی پہیں تھی۔عباد بھی ہرایک دن چھوڑ کرآغا جان کی عیادت کے لئے آرہا تھا۔

اس رات بھی وہ آیا ہوا تھا۔ بہت خوشگورا ہے ماحول میں آغا جان ہی کے کمرے میں رات کا کھانا کھایا جار ہاتھا۔وہ اپنے بیڈیر بیٹھ کر کھانا کھار ہے تھے جب کہ بیسب صوفوں پر بیٹھے تھے۔

'' کیا ہوا'تم جلدی کھا بھی چکیں؟''اے پلیٹ خالی کر کے میز پر رکھتا دیکھے کرزر مینہ ہے۔ساخت ہولی۔

'' لگتاہے فارہ کو ہمارے بیثاوری کھانے پیندنہیں آرہے۔ بھٹی زر مینہ! کھانے میں تھوڑا سالا ہوری ذا نقذ بھی شامل کرلو۔''عباد سکرا کر بولا۔ ''نہ بیثاوری نہ لا ہوری'ان خانون کو سرے ہے دلیمی کھانوں ہی ہے رغبت نہیں ہے' بیتو جائنیز پیند کرتی ہیں۔'' وہ جوابا خاموثی ہے مسکراتی رہی تھی مگراس کی طرف سے فوراً بیجواب زر میندنے دیا تھا۔

عباد چنگے اور لطیفے سناسنا کرسب کو ہنسا تا ماحول کو بہت خوشگوار بنائے ہوئے تھے۔اسے عباد کا بیہ بے نکلفا نہ دوستانہ انداز انچھالگا تھا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی بہت انچھا لگتا تھا۔اپٹے گھروہ پچھلے تی برسوں سے اکیلے کھانا کھانے کی عادی ہوچکی تھی۔ یا دہی نہیں رہاتھا کہ فیلی کے سب لوگ اگر ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو عام ساکھانا بھی کتنے مزے کا لگنے لگتا ہے۔

ولی بھی اس کی طرح کھانا کھاچکا تھااوراب وہ حذیفہ کے ساتھ مصروف تھاجو ماموں کا سرکھا تااس سے ببلیڈ چلانا سیکھنا چاہ رہا تھا۔ '' برخور دار! بیدوکیل صاحب کوآپ نے کس کام پرلگا دیا ہے؟''عباد نے بیٹے سے کہا۔ '' سرخور دار! میدوکیل صاحب کوآپ نے کس کام پرلگا دیا ہے؟''عباد نے بیٹے سے کہا۔

" پارولی! ہمارے بچین میں بیلو کتنے روپے کے ملاکرتے تھے کچھ یا دہے؟"

'' کارٹون نیٹ ورک کے کرشے ہیں سب۔اب لٹوجیسی عام می چیزیں بھی بیچے کئی کئی سو کی خرید کرلاتے ہیں۔'' حذیفہ کے ساتھ مصروف ولی نے عباد کو جواب دیا۔

### 000

ا گلےرور جب کہ ولی دفتر جاچکا تھا اور آغا جان گی آئھ گئی ہوئی تھی تب وہ دونوں لاؤنج میں فلور کشنز پر براجمان ہاتیں کررہی تھیں۔ وہ واقعی اس کے جیسی تھی جب بدتمینراور بداخلاق تھی تو بے حداوراب خوش مزاج اورخوش اخلاق تھی تو بھی بے حد۔وہ اس کے ساتھ بہت دوستا نہ و بے تکلفا نہ انداز میں ہاتیں کیا کرتی تھی گراس بے تکلفی کے ہاوجودوہ اس کے اورولی کے رشتے کے متعلق یااس کی ممی کے متعلق بھی بھی کچھ نہ کہتی تھی۔

نہ بی اس کی پیچیلی کسی بات کا کوئی حوالہ و بی تھی۔ وہ جیسے پیچیلی ہر بات بھلا کراس کے لئے دل بالکل صاف اور کشادہ کر چکی تھی۔ لینے ٹائم میں ابھی کافی در تھی تگرز رمینہ کو بھوک لگ رہی تھی اس کی بھوک علاج کے لئے فارہ ایک برناسا بیالہ گرم گرم پاپ کارن کا بنا کر لے آئی۔ دونوں بیچے و ہیں بیٹھے ٹی وی پر کارٹون و کیھنے میں مصروف تھے۔عشنا پاپ کارن دیکھتے ہی ان دونوں کے پاس آگئی اوران دونوں سے

## WWW.PARSOCRETY.COM

ديارول

بھی پہلے کھاناشروع ہوگئی جب کہ حذیقہ ویسے ہی کائی اور میکس کو بے بلیڈ چلا تا دیکھنے میں مگن رہا۔ ۔۔۔

زرمین ٔ حذیفہ کو بیارے چیکار چیکار کرایے پاس بلار ہی تھی۔

"بیٹا! کھا کرتو دیکھو کتنے مزے کے پاپ کارن بنا کرلائی ہیں فارہ آنٹی!"

پھروہ اٹھ کراس کے پاس گنی اور زبروتی اس کے مندمیں دو تین پاپ کارٹھو نسے مزید کھانے سے انکار میں سر بلاتے اس نے اپنی نظریں پھرکارٹون پر جمادیں۔

''اے اگنورکر وابھی خود آ جائے گا کھانے۔'' فارہ نے ڈائٹ پیپی کا کین کھولتے اے نصیحت کی۔

"" نہیں آئے گا۔ کھانے سے توجیسے اسے الرجی ہے۔ "وہ مایوی سے بولی۔

''تم تھوڑے دن کے لئے اپنے اس نخر ملے بیٹے کومیرے پاس چھوڑ وئیس اسے ٹھیک کردوں گی۔''اس نے عشنا کو گود میں چڑھالیا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی مزے سے پاپ کارن بھی کھار ہی تھی اوراس کے کین سے پیپی کے گھونٹ بھی لیتی جار ہی تھی۔ مدید سے ساتھ میں سے ساتھ کارن بھی کھار ہی تھی اوراس کے کین سے پیپی کے گھونٹ بھی لیتی جار ہی تھی۔

'''جمیں تو بیموٹی گڑیا پیاری لگتی ہے۔''اس نے عشنا کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔

''تم میرے بچوں میں فرق کررہی ہو۔خبر دار! دیکھؤ میں تنہیں وارن کررہی ہوں اپنے بیٹے میں میری جان ہے اگر مجھ سے بنا کررکھنی ہے تواس کے نخروں سمیت دل کھول کر بیار کرنا ہوگا۔''

> '' مجھے پہلے ہیں شک تھا'تم نے کنفرم بھی کر دیا۔ ہونال وہی روایتی امال' بیٹے کو بیٹی پرفوقیت دینے والی۔'' '' ہاں تو کچھ غلط ہے کیا۔ بیتو شادی کر کے چلتی بنیں گی۔ ہمارے بردھا پے کا سہارا تو بیبیٹا ہی ہے گا۔''

روایتی کالفظان کراس نے بھی بالکل روایتی اور گلسایٹا جملہ بڑے فخر سے بولا پھرا ہے گھورتا پا کرقبقہہ لگا کرہنس پڑی۔

'' یارتہبیں ٹوئن بچول کے ساتھ مشکل نہیں ہوئی تھی۔اب تو خیریہ کھی بڑے ہو گئے ہیں مگر جب پیدا ہوئے ہوں گے تم دو، دوکوساتھ ۔

ستنحال ليتي تحيين؟''

" تم ہے بات کررہی ہو، مجھے قو پیکینسی کے دنوں میں ڈاکٹر نے اول اول جب ہے بتایا تھا کہ میرے ہاں جڑواں بیچے ہوں گے تو میرے قو خوشی سے پاؤل زمین پرنیس نک رہے تھے۔ میں نے استخدار مانوں سے ٹوئن بچوں کی ڈبل سواری والی پرام کاٹ سب چیزیں خریدی تھیں پھر جب یہ پیدا ہوئ اتفاق سے اس ہاسپطل میں ان دنوں کسی اور کے ہاں جوڑاں بیچے ہوئے نہیں تھے۔ میں استے نخر سے ان دونوں کو گود میں لے کرپھرتی تھی۔ بیرا ہوئے اتفاق سے اس ہاسپطل میں ان دنوں کسی اور کے ہاں جوڑاں بیچے ہوئے نہیں تھے۔ میں استے نخر سے ان دونوں کو گود میں لے کرپھرتی تھی۔ میں صرف یہ کہنے کی دیر ہوتی تھی ، تہمارے پاس تو بہن ایک ایک ہے میرے پاس تو دودو ہیں۔ یارا جھے منفر دنظر آنے کا شوق ہے۔ روایتی اور عام سے کا م تو میں کربی نہیں سکتی اور پھراس میں ایک فائدہ بھی ہے ، دونوں ساتھ ل کر بڑے دوبی اچھے کے اصول پراگر چلا جائے تو میرا فائدہ بھی تو دیکھو۔ ایک وقت میں دومشکل سے سے نکل آئی۔ ساتھ بڑے ہوگئے ، ساتھ اسکول جانا شروع کردیا، چلوا ماں کی مشکل ختم ہوئی۔ "وہ استے عزے سے بول رہی تھی کہ فارہ سے اپنا قبقہہ روکنا مشکل ہوگیا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

# بال سرائی فات کام کا گئی ا چالی الت بالی فات کام کے اللہ کا ا

5° UNIVERSE

بیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او ناو ناود نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو ویس سائٹ کالنگ دیمیر منتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



" بإن بس نقصان اتنا ہوا كەمىرا پڑھائى كا ايك سال ضائع ہوگيا۔ كالج ميں كلاسز ريگولرا ٹينڈنہيں كريائى تھى ،اس لئے سيكنڈ ايئر كا ايگزيم نہیں دیا۔ای وجہ سے اب فائنل ایئر چل رہا ہے لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے ابھی نہ ہی اٹھے سال کمل ڈاکٹر بن جاؤں گی۔'' " تہاری پڑھائی کے دوران شادی ہوئی کیوں تھی زر بینہ!"

وہ اب میہ بات بورے یقین کے ساتھ جانتی تھی کہ آغا جان نے اس شاوی کے لئے زر مینہ کومجبور نہیں کیا ہوگا۔ پہلے وہ اس خاندان کی عورتول كومظلوم، دبا مواا ورمر دول كوظالم اورحاكم سمجها كرتي تفي \_

اس خاندان کی عورتیں باپردہ رہا کرتی تھیں تو بیالی کوئی برائی تو نہیں جس پر یہاں کے مردوں کوقندامت پرست اور ظالمانہ وحا کمانہ ذ ہنیت کا ما لک قرار دے دیا جائے۔

کھرے باہرتوزر مینداوراس فیملی کی دوسری خواتین بڑی بڑی چاوروں میں ملفوف ہوکر جایا کرتی تھیں تگر گھر کے اندر بھی اس نے زر مینہ کو مجھی دا دایا بھائی تک کے سامنے تھے سرے نہیں ویکھا تھا۔وہ گھر میں بھی ہروفت سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لئے رکھتی تھی۔جبریاز بردی سے نہیں

اس نے زر بیندکوفیشن کےمطابق ہاف سلیوزیا ہے تھا شاقگر کونمایاں کرتی فٹنگ والے کپڑے پینتے نہیں ویکھا تھا۔ اس کالباس فیشن کےمطابق ہوتا تھا مگروہ فیشن بس ای حد تک جاتا تھا جہاں تک ہمارا ندہب ہمیں جانے کی اجازت ویتا ہے۔ اس سب میں کہاں برائی تھی ، کہاں ظلم تھا، کہاں وقیا نوسیت تھی ، بغیر جانے ، ملے ، قریب سے دیکھےاوراس قیملی کے متعلق بالکل اس طرز کے پروپیٹنڈے کا شکارتھی جیسے مغربی میڈیامسلمان ملکوں کی باپردہ خواتین کے متعلق کرتا ہے، جوسر پرسکارف پہن لے ،خودکوڈھکا چھیا کر باہر لکلے، وہ بے جاری مردوں کے ملم کا شکار ہے۔اس ظلم سے رہائی کے لئے اسے عورتوں کے حقوق کی علمبر دار کسی تنظیم سے فوراً رابط کرنا جا ہے۔ ''بس بار! حالات کچھا ہے ہے کہ میری شاوی ذراجلدی اورا فراتفری میں ہوگئی۔''زر مینداس کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ ''اصل میں میرے سسران دنوں بہت بیار تھے۔ بیار کیا ڈاکٹر زانہیں جواب دے چکے تھے۔مہینہ دومہینہ، بہت سے بہت جھ مہینے، ڈ اکٹرز کےمطابق بس اتناونت یا تی تھاان کے پاس۔ان کی خواہش تھی کہوہ اپنی زندگی میں اپنی کسی ایک اولا د کی خوشی تو د کھے لیس۔ عبادسب سے بڑے ہیں نال۔ایے بہن بھائیوں میں تو شادی انہیں کی ہونی تھی لیکن اس خواہش کے باوجود میری تعلیم کوادھورا دیکھتے ان کی آغاجان سے میہ بات کہنے کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اسکول کے آخری سالوں میں میری مثلنی عباد کے ساتھ کر دینے کے بعد آغاجان نے اور تب تو ما ما اور پایا بھی زندہ تھے ان تینوں نے عباد کے ممی باباسے بالکل واضح طور پر کہددیا تھا کہ شادی میری تعلیم کھمل ہونے کے بعد ہوگی اور اس سے قبل شادی کا نام جھی ٹہیں لیا جائے گا۔

کیکن اس وقت کسی نے ریجی تونہیں سوچا تھا کہ عباد کے بابایوں ایک دم استے موذی مرض کا شکار ہوجا کیں گے۔ تب پھرعبادمیرے پاس آئے تھے،انہوں نے جھے کہاتھا کہ وہ جھے اس شادی کے لئے نورس نہیں کررہے لیکن اگر میں ان کی خواہش

WWW.PARSOCIETY.COM

مانے ابھی شادی کے لئے راضی ہوجاؤں تووہ اپنے مرتے ہوئے باپ کوایک آخری خوشی دے یا کمیں گی۔

فیصلہ مشکل تھا۔ میں بہت پڑھا کو، کتا ٹی کیڑا ٹائپ کیاڑ گٹھی۔ ڈاکٹر بنتا میرا جنون تھااور میڈیکل کی پڑھائی کےساتھ شادی، اتنی بڑی ذمہ داری شش و پڑنے والبحن میں بنتلامیں نے آخرآ غاجان کی ایک بات پڑمل کیا۔

وہ کتبے ہیں فیصلہ کرنے کے لیمے ہیں ہمیشہ اپنے دل کی آ واز سنو، وہ کیا کہدر ہا ہے اور میرا دل مجھ سے کہدر ہاتھا کہ شادی تو تہاری اس مخض سے ہونا طبے ہے کہتم اس سے منسوب ہو،ابنیس ہوتی تو جار پانچ سال بعد ہوگی ، پھرا کیک چھوٹی سی قربانی دے کراس کا مان رکھاو۔ اور یقین کروفارہ! شادی اس وقت کر لینے کا میراوہ ایک چھوٹا سافیصلہ میری شادی شدہ زندگی کے لئے کتنا اچھا ثابت ہوا ہتم اندازہ نہیں

اور میں مردوں رہ سمادی ان وسٹ سریعے ہیں ہوتا سما میسکہ بیری سمادی سرور سری سے سے سما بھا تاہیں ہوتا ہم اندازہ میں انگا سکتیں ، حالا تکہاں وقت میری ادھوری تعلیم اور کم عمری کی وجہ ہے لا لہ کواس شادی پر بہت تحفظات تھے۔

میری شادی ہوگئی اور شادی کے ایک مبینے بعد ہی میرے سسر کا انقال ہو گیا تب مجھے خودا پنے نیصلے کے درست ہونے کا احساس ہوا۔ میرا وہ ایک چھوٹا سافیصلہ ایک مرتے ہوئے شخص کوخوشی دے گیا اور بدلے میں عمر بھر کے لئے میرے شوہر کی نگا ہوں میں میری عزت اور قدر ومنزلت کئی گنا بڑھا گیا۔

میریاس ایک قربانی کی ان کی نگاہوں میں بے حدعزت ہے بہت قدر ہے ،میرےا مگزیمز ہورہے ہوں تواپنے کا م تو جھوڑ ووہ میرے کا م تک خودکردیتے ہیں۔

میں جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میری اس ڈگری میں بچاس فیصد کریٹرے شوہر کے تعاون ،حوصلہ افزائی ، مدواور محبت کا ہوگا۔''وہ زر مینہ کی باتی باتیں ہے دھیانی میں من رہی تھی۔

اس کی سوچیں زر مینہ کے صرف ایک جملے پراٹک کررہ گئے تھیں۔" فیصلہ کرنے کے لیمے میں۔"

"زر میند! تم نے کیا کہاتھا ابھی۔فیصلہ کرنے کے لمح میں دل کی آ واز سنو؟"زر مینہ جیسے بی خاموش ہوئی اس نے بے صدحیرت سے اس کے بیالفاظ کھوئے کھوئے سے انداز میں ؤہرائے۔

'' ہاں یار! بیآغا جان کہتے ہیں۔ بیآغا جان کے فیورٹ اورغالبًا خودا پیجاد کردہ جملے ہیں اور بیدوہ ہمیں بچپین سے سکھاتے ، بتاتے اور سناتے آئے ہیں۔''

"فیصلہ کرنے کی گھڑی اور فیصلہ کرنے سے معی ہمیشداسینے ول کی آواز سنو۔"

ول ولیلیں نہیں ما تگتا اس لئے جرائت مندبھی ہوتا ہے جبکہ د ماغ ہر کام کرنے سے پہلے دلییں ، ثبوت اور گواہیاں تلاشتا ہے اس لئے ہز دل

ہوتا ہے۔

کیکن دل کی ماننے کا پیمشورہ صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنی اس مشین کوچی Working Condition میں رکھا ہوا ہوتا ہے اس پر جھوٹ ،نفرت ،عداوت ، لا کچ ،حرص ،حسد ،بغض اور کینہ کا زنگ نہیں گلنے دیا۔'' زر مینہ ہنتے ہوئے آغا جان کے الفاظ ہو بہوا نہی کے سے

WWW.PARSOCIETY.COM

انداز میں وُ ہرار ہی تھی اور وہ حیرت سے گنگ کیک تک اسے دیکھیرہی تھی۔

'' آغاجان کی اپنی ہی طرز کی بڑے مزے مزے کی مثالیں اور باتیں ہوا کرتی تھیں جودہ ہمیں بچین میں سکھایا کرتے تھے۔ یہ جوتنمیرانگل ہیں ناں، وبھی وہیں ول کے کہیں آس یاس ہی رہے ہیں۔

ان کا کام ہماری اس مشین کی تگرانی اور حفاظت کرتا ہے۔ ٹو کتے رہتے ہیں اگر ہم ان کی چیخ و پکار پر دھیان ویتے اس زنگ کی بروقت روک تھام کرلیں تب تو خیر ہے۔ سمجھ لو، ہم نے اپنی مشین کوخرانی ہے بچالیا نہیں تو پھروہ زنگ آ ہستہ آ ہستہ ہماری اس قیمتی اور نازک مشین کو پوری طرح این لپید میں لے کراسے ناکارہ بنادیتا ہے۔"

زر مینه، آغاجان کی با تنیں انہی کے الفاظ اور کہجے ہیں مسکراتے ہوئے ڈہرار ہی تھی۔

تو ۋیڈی نے جو بچین میں ایک بارا ہے بہی سب باتیں اٹھی الفاظ میں نصیحت کی تھیں وہ انہیں آغا جان نے سکھائی اور بتائی تھیں؟۔ اورآغا جان کی بظاہر میچھوٹی چھوٹی می باتیں تھیں کتنی ہے۔ کچھ دیر بعد جب زر مینہ،عباد کا فون آنے پر وہاں ہے آٹھی اور وہ لاؤ نج میں المیلی روگئی تب وه آغاجان کی ان با توں کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنے گئی۔

اے کیا بات ڈسٹرب کرتی تھی۔ جب خلع کا ایشو اٹھا تب جب آغا جان ہے جائیدا دمیں حصہ مانگٹے کے ممل کیے پر وہ مصلحتا

تب، جب اپنے گھر میں اس نے آغا جان ہے اس رشتے کے لئے انکار کیا، تب جب اس نے دومہینے پہلے آغا جان کی فون کال نہیں تی

اس کی باؤس جاب میں کارکردگی خراب کیوں جارہی تھی ،اس کا فائنل ایئر کارزاٹ بہت اچھا کیوں نہیں آ سکا تھا؟ کیونکہ اس کا دل اس كےخلاف چلاآ رہاتھا۔

" جو پچه بھی وہ کررہی تھی اس پراس کا دل اس سے نا خوش تھا۔" فارہ! تم مجھ پرزنگ پرزنگ نگارہی ہو،تم میری درست ورکنگ کنڈیشن کو خراب کروینے پرتلی ہوہتم مجھے نا کارہ بنادینے کے کام کررہی ہو۔"

اوراس کاول اس سے پہلی بار بدگمان اورشاکی کب ہوا تھاجب آغا جان اس کا میڈیکل کالج میں واخلہ کروا کے گئے تھے۔ دل کی دنیا کی اپنی دلیلیں اورا پی منطقتیں ہوتی ہیں، دل جسے اچھا قرار دے دے پھروہ بے دلیل بھی اچھا ہوتا ہے اور جسے برا کہے پھروہ ایے حق میں ہردلیل اور ہر ججت رکھنے کے باوجود براہی رہتا ہے۔

اوراس کے دل نے اس روز آغا جان کواچھا مان لیا تھا وان کی محبت کو قبول کر لیا تھا واس سے پہلے اس کا دل نہ انہیں اچھا سمجھتا تھا نہ براوگر اس روزان کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر فارم بھرتے اس کے دل نے ان کی سچائی ان کے خلوص اوران کی محبت کو پہچان لیا تھا۔

WWW.PARSOCKETY.COM

آج اسے پہلی بارپیۃ چل رہاتھا کہ چھسالوں سے وہ الگ سمت میں بھاگ رہی ہے اوراس کا دل الگ سمت میں اس کا دل اس کے مدمقابل ،اس کے خلاف کھڑا تھا۔

یہ تواب طلاق جلع اور جائیداد والے ایشوزاورا کا وُنٹ سے سارا پییہ متواز خرج کرڈالنے والے معاطفے کے بعد ہواتھا جووہ ممی سے خفا اور بہت دور ہوگئ تھی ورنداس سے پہلے تک توان تمام برسوں میں اس نے ہمیشہ انہیں ان کے ہمل کے لئے حق بجانب سمجھا تھا۔

صرف اس نے ،اس کے دل نے نہیں۔ دل میں ماں کی محبت نہ ہو، یہ ہوسکتا تھا بھلا؟ تکراس کا دل جسے اتنا جا ہتا تھا اسے بر ہا دہوتا اور غلط کرتا بھی تونبیں و کیےسکتا تھا۔

وہ جس ہے محبت کرتا تھا،اسے بتاہی و ہر بادی ہے بیچالینا جا ہتا تھااوراس کی ممی وہ خود کو بتاہ ہی تو کرر ہی تھیں۔

ایک بہت اچھی گھریلو،مشرقی وفاداراورمجت کرنے والی بیوی نے شوہر کی زندگی کے آخری ایام میں اس کا ساتھ نہیں نبھایا،مرنے سے پہلے اسے ننبا چھوڑ گئی۔اپنے اندرا بھرتے احساس ندامت،شرمندگی اور پچھتاؤں سے نیچنے کی راہ انہوں نے بیڈکالی کے سب الزام آغا جان پردھردیں اورخودکوزندگی کے دوسرے مشاغل میں اتنا البھالیں کہاہے اندرے ابھرتی کوئی بچھتاوؤں بھری یا دانہیں آئے ہی نہیں۔

مجھی جوایک بہت گھریلوعورت ، بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں تھی اور اب امیر طبقے کی محض ایک ایسی عورت تھی جس کا کام پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹا ناتھا۔

شاپنگر، ڈنرز، پارٹیزاس کی زندگی کامحوریمی چیزیں بن گئے تھیں۔

اس کا دل اے سمجھا تا تھا، ڈانٹٹا تھا کہ وہ مال کو اس خودکشی ہے رو کے اسے غلط کرنے سے رو کے، اسے سمجھائے کہ وہ زندگی کی تلخ سچائیوں کا بہاوری ہے سامنا کرے۔

وہ مال کا ساتھ ایک اچھی فر ما نبر دار بیٹی کی طرح دے تو ربی تھی گرا ندر بیاحساس شدت سے موجود تھا کہ جو کچھے وہ سب غلط ہے۔

پچھلے چھسات مہینوں سے وہ کتنی البھی ہوئی اور بےقرارتھی ، وہ کتنی نٹر بھال اور کتنی بےسکون تھی۔ وہ اپنے بی ول کےخلاف لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔

اسے آغاجان کے پاس پشاور چلے جانا چاہئے۔ بیاس کے دل نے اس سے کہا تھااوراس نے زندگی میں پہلی بارا پنے دل کی مانی تھی۔ اسنے دنوں میں پہلی باراسے خود پرتھوڑا سافخر ہوا۔اس کا ندامت سے جھکا سر پچھاو پراٹھ سکا، وہا پنے دل کی مان کریہاں آئی تھی۔ ولی کے پیش کردہ کسی معاہدے کو مان کرنہیں۔

اس کا دل ابھی سیجے Working Condition میں تھا، ہر چنداس نے اسے داغ دار بہت کرنا جا ہا مگروہ ابھی تک سیجے سلامت تھا۔ زر مینہ کی بظاہرا کیک عام ی بات نے اس کے لئے سوچ کے کتنے نئے دروا کئے تھے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

مال سے محبت کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ اسے اس کی غلطیوں کا بہت بیار سے احساس دلائے ،اس کی غلطیوں کے لئے جواز ڈھونڈ نا چھوڑ کراور اس سے نا راض ہونا ترک کر کے وہ اس سے وہ بات کہے جواس کا دل سمجھا تا آبا ہے کہ اسے اپنی ماں سے کہنی جا ہے۔

شام کے دفت اپنے بورش میں آگراس نے دہاں سے انہیں فون کیا تھا۔

کا بھتی نہیں مضبوط اٹھیوں سے اس نے می کانمبر ملا یا تھا۔

"السلام عليم مي!"

" میں نے تم ہے کہا تھا اب مجھے بھی بھی ۔۔۔۔" وہ اپنا جملہ کمل کرتے ہی یقیناً لائن منقطع کر دینے والی تھیں ،اس لئے وہ بے ساخت ان کی بات کے درمیان ہی بول پڑی۔

"مین الجھے آپ ہے کھ کہنا ہے۔ آپ میری بات پوری ہونے سے پہلے فون بند نہیں کریں گا۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ڈیڈی سے محبت کی تھی تو میں آپ کواس محبت کا واسط دے رہی ہوں۔''

''فارہ!''اس کے لیچے میں کوئی گستاخی ،کوئی بدتمیزی نہیں تھی گھر شایدانہیں ایسا ہی لگا تھا تب ہی تنبیبی انداز میں اس کا نام لیا۔ ''ممی!ایک شخص تھامحمہ بہروز خان ، وہ بہت اچھا شوہرتھا ، وہ بہت اچھا باپ تھا ، وہ اپٹی شادی شدہ زندگی کے تمیس سالوں میں اپٹی بیوی کے ساتھ بہت مخلص ، بہت وفا دارر ہا۔

اس نے بیوی کومجت،عزت، وفاہ سکھ،چین وہ سب پچھ دیا جوایک جاہنے والا شوہر دیا کرتا ہے۔اس کی ایک بیٹی بھی تھی اوروہ اس بیٹی کو اس کی زندگی کےا تھارہ سالوں تک بے حدو بے حساب پیار دیتار ہا۔

اسے عیش وآ رام ، محبت ، شفقت وہ سب کچھ دیا جوا کی محبت کرنے والا باپ اپنی اولا دکو دیتا ہے پھرآپ کو پہتہ ہے کیا ہوا؟

اس کا بھائی مرگیا ، اس کا باپ بستر پر بیمار ، غم سے نڈھال پڑا تھا۔ وہ اسنے برسوں ضد باندھ کر ، ناراض ہو کر باپ اور بھائی سے کیوں دور رہا ، ان سے بھی ملا کیوں نہیں ، بیٹے اور بھائی کا فرض بھی نبھایا کیوں نہیں ۔ وہ غم میں بھی تھا ، وہ زندگی بھر باپ اور بھائی سے دورر ہے پر نادم بھی تھا۔

اور پہتہ ہے ان حالات میں تمیس سال ساتھ رہنے والی بیوی اورا ٹھارہ سال باپ کی شفقتوں کے سائے میں پلی بیٹی نے کیا کیا؟

اور پہتہ ہے ان حالات میں تمیس سال کے محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں گھنے بھی ندلگائے۔ اور بینی نے اٹھارہ سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں گھنے بھی ندلگائے۔ اور بینی نے اٹھارہ سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں تھیے بھی ندلگائے۔ اور بینی نے اٹھارہ سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں تھنے بھی ندلگائے۔ اور بینی نے اٹھارہ سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں تھیے بھی ندلگائے۔ اور بینی نے اٹھارہ سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں تھیں تھیے بھی بھی تھیں تھی ہے داکھا ڈالی۔

آپ کومعلوم ہے جب وہ مخص تین روز بعد مرگیا تھا تو کس حال میں مراتھا۔اس کی بیوی نے اس سے تین روز سے بات کرنا بند کرر کھی تھی اور بیٹی خود کو بہت مظلوم اور بہت متم رسیدہ مجھ کرا کیک وئے میں باپ سے لاتعلق بیٹھی تھی۔

اس کی بیوی اور بیٹی اس پراعتبار کرتی ہیں ،اس کا یقین کرتی ہیں ،اس کی محبت کودل کی گہرائیوں سے مانتی ہیں ،وہ سنتا چاہتا تھا ،وہ دیکھنا چاہتا تھا ،اس لئے کہاس کی سانسیں اکھڑنے گئی تھیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اے شاید پیاس بھی نگ رہی تھی۔ وہ شاید جان کن کی تکلیف میں بستر پر نٹرھال ہوکر گربھی گیا تھا۔اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ ٹیکانے والا کوئی اس سے پاس نہ تھانہ ہیوی نہ بیٹی۔

اس نے سے پچھ ندکھایا تھانہ بیا تھا۔وہ بھوکا، بیاسا،شاید بیاس کی شدت سے نزیتا،زع کاعالم، جان کنی کی تکلیف سب پچھ تنہا جھیل کراس دنیا سے رخصت ہوگیا۔'' وہ بھرائی آ واز میں انہیں ایک کہانی سنار ہی تھی۔

اں کی آنکھوں ہے آنسو بڑی شدت ہے ہنے لگے تھے کہ پیکہانی آنسوؤں کے بغیر سنائی نہ جاسکتی تھی۔

'' پھراس بیوی اور بٹی کا کیا ہوا؟ آپ کوشاید بیہاں تک من کراہیا لگا ہو کہ پھروہ بدل گئی ہوں گی ،اپنے کئے پر بے حدشر مندہ ہوں گی ، اپنے اس بہت عزیز انسان کی البی موت پران کے دل ہل گئے ہوں گے۔

نہیں،اییا پچھٹیں ہوا تھا۔اس زندہ کوانہوں نے جتنی اذبیتیں دیں،اس کے مرنے کے بعد بھی اے اذبیتی دیناختم نہ کیں۔اب وہ تو نہیں رہاتھاہاں اس کاوہ باپ تو زندہ تھاجس ہے وہ بے تھا شامجت کیا کرتا تھا۔

اس مخص ہے بدلہ لینے کا اسے تکلیف پہنچانے کا اس ہے بہترین طریقۃ اور کیا ہوسکتا تھا کہ اب اس کے دکھی باپ کے غمز وہ ول کومزیدغم پہنچائے جائیں۔

پیتنبیں وہ ماں اور بیٹی اتنی سخت دل کیسے تھیں؟ کیوں تھیں؟ انہیں کوئی حادثہ کوئی سانحینبیں ہلاتا تھا۔مزے کی بات بتاؤں انہیں اپنے مرحوم شو ہرا درباپ سے محبت کا بھی بڑاز بردست دعویٰ تھا۔

کوئی جھے ہے جہت کا دعویٰ کرے گا مگر میری مال سے نفرت کرے تو کیا میں اس شخص کی محبت کو تبول کرلوں گی؟ کی مان لوں گی؟ کوئی آپ سے بہت محبت کرے مگر آپ کی بیٹی کے خلاف دل میں بغض رکھے تو کیا آپ ایسے شخص کواپنی محبت میں سچاہم بھیں گی؟ اگر مرے ہوؤں کو زندوں کے اعمال کی خبر پہنچا کرتی ہے تو وہ مرجانے والا ان ماں اور بیٹی کی اپنے سے محبت کے دعوؤں کو کیونکر بچے سمجھتا ہوگا ، کیونکران پراعتبار کرتا ہوگا۔''

"فاره! فاره! بس كرو<u>"</u>

انہوں نے اسے چپ کرانا چاہا، مگروہ چپ ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ ''ممی! ڈیڈی آپ کے بہت اجھے شوہر تھے، میرے بہت اچھے باپ تھے، گرآپ اچھی بیوی نہ بن سکیس، میں اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ میں نے اپنا میڈناہ قبول کرلیا آپ کب کریں گی؟ ابھی وہ بوڑھاانسان زندہ ہےاورہم از الدکر سکتے ہیں۔'' روتے روتے اس کی بچکیاں بندھ ہوگئی تھیں۔

ایک دومنٹ تواس ہے پچھ بولائھی نہ جاسکا۔

"مى! ميں بس آپ سے ايک آخرى بات يو چھنا جا ہتى ہوں ۔ صرف ايک آخرى بات ۔ اس كاجواب آپ مجھے ابھى مت ديں ۔ بعد ميں

WWW.PARSOCRETY.COM

- 15-36 - 15 B-

ممی! کیا کوئی شخص ایک بی وقت میں اچھا شوہر، باپ، اچھا بیٹا ادرا چھا بھائی نہیں بن سکتا؟ کیا محبت کے لئے اللہ نے بھارے دلوں میں اتی تھوڑی ہی جگہ رکھی ہے؟ ہم ایک وقت میں اپنے بہت سے قریبی رشتوں ہے ایک جیسی محبت کر بی نہیں سکتے ؟''زارو قطارر وتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔

### 000

ز رمینه مزید چارروز ره کراپنے گھر چلی گئی تھی۔ آغا جان کی صحت کی طرف ہے گووہ انجمی بھی متفکرتھی مگر بہر حال وہ اپنے گھر کو بھی تو نظر انداز نہیں کرسکتی تھی۔

آ غاجان کے پاس ولی کے ساتھ اب فارہ بھی ہے ، یہی اظمینان لئے وہ اپنے گھر رخصت ہو کی تھی۔ ''اب میں یہاں آیا کروں گی تو تم مجھے یہاں ہر بارای طرح رخصت کرنے آیا کروگی ناں؟''پورچ میں آ کررکتے گاڑی میں جیٹھنے ہے وہ اس سے بولی۔

ان گزرے دنوں میں ان کے بیج دوئق ،اعتماداور پیار کارشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔

'' ہاں میں تمہاراہر باراستقبال بھی خود کروں گی اور رخصت کرنے بھی خود آیا کروں گی۔''مسکرا کراس نے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ بچوں کے دم سے گھر میں کتنی رونق تھی ،اب ایک دم خاموثی ہی ہوگئ تھی۔گھر کے مکین وہ کل تبین نفوس تھے،ان میں سے دوآپس میں بچھ خاص زیا دوبات نہیں کرتے تتے تو گھر میں خاموثی ہی کا احساس ہونا تھا۔

ان دونوں کی آپس میں ہربات آغا جان ہی کے حوالے ہے ہوتی تھی۔ قبح اکثر وہ دونوں بھی آغا جان کے ساتھان کے کمرے ہی میں ناشتہ کرلیا کرتے تھے،اس کے بعدوہ چلا جا تا اور فارہ، آغا جان کی ڈاکٹر،نرس اور کک کی تمام ذمہ داریاں زر مینے ہی کی طرح سنجال لیتی۔ لینچ ٹائم میں ولی اکثر آغا جان کی وجہ ہے گھر آ جایا کرتا تھا، گمر لینچ ٹائم سے قبل بھی دو تین باراس کی فون کال آئی اگر کال کسی ملازم نے بھی ریسیو کی ہوتی تو دواس کو بلوایا کرتا۔

اس سے ان کی پوری طبیعت پوچھتا۔انہوں نے دوالے لی ہتم نے بی پی چیک کرلیادغیر دیگر میختفر بات وہ بہت فاصلہ رکھ کرکیا کرتا۔اس میں کس بھی طرح کا کوئی ذاتی یا بے تکلفا ندا زہرگز شامل نہ ہوتا تھا۔

پھرآ غاجان کی خیریت معلوم کر لینے کے بعد و ومزید کوئی غیر متعلقہ بات سے بغیرفون بند کر دیتا۔ شام میں و واکثر بہت جلد ہی گھر آ جا تا ، ہاں بھی بھارمعمولی می در بہوجاتی تھی ،تب و وفون کر کے آغا جان کواپنے دریہے آنے ہے آگاہ کیا کرتا تھا۔ بال بھی بھارمعمولی می در بہوجاتی تھی ،تب و وفون کر کے آغا جان کواپنے دریہے آنے ہے آگاہ کیا کرتا تھا۔

گھر آنے کے بعد پھروہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کی کیا کوئی سوشل مصروفیات، دوست احباب پچھنیں تھے یاان دنوں آغاجان کی وجہ سے اس نے تمام مصروفیات تزک کررکھی تھیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ حیران ہوکرسوچتی۔اس بنگ اتنج میں جو جیدگی اور بڑھا یااس نے خود پرطاری کررکھا تھاوہ اس پرخاصی متعجب تھی۔ '' آغا جان کی تیمارداری اور دفتری کام کیااس کی زندگی انہی ذمہ داریوں کے گردگھو ماکرتی تھی۔شام میں گھر آنے کے بعد پھروہ تقریباً سارا دفت آغاجان کے ساتھ گزارتا۔ وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ جاتی۔

اگرآغا جان اس سے چھیڑ چھاڑ بنسی نداق کررہے ہوتے تو ولی خاموش ہیٹھار ہتااور ولی ہے بنسی نداق اور چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں ہوتے تو

پھروہ تینوں ایک ساتھ وہاں کھانا کھاتے ۔مزید پھے دری گفتگو کے بعدوہ اپنے کمرے میں چلاجا تااوروہ بھی آغاجان کودوادینے کے بعد

ا پنے پورش میں دن میں بھی اس کا آغا جان کی وجہ ہے بہت ہی کم وقت گزرتا تھا کہ اگر وہ زیادہ وفت وہاں ہوتی تو یہاں وہ بالکل تنہا ہو جاتے اور رات میں تواس الگ تھلگ اور مکینوں ہے خالی غیر آباد حصیمیں جاکرسونے کی وہ ہمت کر ہی نہیں سکتی تھی سواا پے ڈیڈی کا کمرہ سونے کے لئے استعمال کررہی تھی۔

بان، و داییخاس پورش کی خود جا کرروز صفائی کرواتی، دن میں نہا نا،لیاس تبدیل کرنااورظهر کی نمازیژ هنا بھی سب و ہیں پر کیا کرتی ۔ ہررات اپنے کمرے میں آتے ہی تنہائی ملتے ہی دن بھرآ غاجان کے لئے چہرے پرسجائی تمام سکراہٹیں اس کے چہرے پرے غائب ہو جاتيس-ائيمي كاخيال آن لكتا-

وہ جو پچھ کبہ سکتی تھی اس نے کہددیا،اب کیا کرے؟ان کی طرف سے جواب میں کھمل خاموثی تھی۔ آغاجان سے جوانے وعدےا ہپتال میں کئے متصان کا کیا ہوگا ، وہ می کی نفر توں کو کس طور ختم کریائے گی؟

فروری کامہیننشروع ہو چکا تھا، بیفروری کے مبینے کی بالکل ابتدائی تاریخیں تھیں اوروہ می کی اس مسلسل اور پہم خاموثی پر بے حد دلبر داشتہ

وہ اپنا ذہن بٹانے کے لئے ٹی وی دیکھنے ،کوئی میگزین پڑھنے کی کوشش کرتی تب بھی اس کا ذہن اور دل می ہی ہیں اٹکار ہتا۔ زر مینة تقریباً ہرروز چاہے کھڑے کھڑے ہی آ جائے آ غا جان کی خیریت پوچھنے آ رہی تھی۔ بھی عباد ساتھ ہوتا، بھی وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی اور بھی کسی کام سے نکلی ہوتی تو خود ہی گاڑی ڈرائیوکرتی یہاں کا بھی ایک طوفانی دورہ کرلیا کرتی ۔ فون پرتواس کا فارہ اورآغا جان سے تفصیلی معنقتگوكرنالازى مواى كرتا تھا۔وہ اس كى وجہ سے آغاجان كى طرف سے بہت مطمئن تھى۔

ولی باقی ہر چیز کا بہت اچھی طرح وصیان رکھ لیتا تھا تھرآ غا جان کا کھا نا پیتا۔ وہ نوکروں کو ہدایات تو دے دے گا تگروہ کیا کررہے ہیں اور کیے بکاررے ہیں، پیتووہ کھڑارہ کرنہیں دیکھ سکتا۔

کارن آئل فتم ہوگیا، زینون کے تیل کا ڈبانہیں کھلا، چھوڑ و، کون تر دوکرے بیسامنے تھی رکھا ہے، کھاناای میں یکا کرجان چھڑالو۔

WWW.PARSOCIETY.COM

بكرے كا گوشت اگر بغير چكنائي مكمل طور پر ہٹائے بھی پكالياتو كيا حرج ہے۔

نوکرتو نوکرہوتے ہیں اور جب کوئی ان کے سر پر کھڑ اہوکر و سکھنے والا نہ ہوتو وہ اپنی ہولت اور موڈ کے لحاظ ہے ایسی کارگز اربال دکھا کتے ہیں۔ فارہ آغاجان کے لئے پر ہیزی کھانازر مینہ کی طرح خود پکاتی تھی ،اس پرزر مینہ مطمئن تھی اس کے روز وشب ان دنوں آغاجان کے ساتھ

اور فروری کے ان ابتدائی دنوں میں سے ایک دن آغاجان نے اس سے اس کے لاہور واپس جانے کی بابت بوچھا تھا۔ اس کے ہاؤس جاب کی تو خیرانہیں جو فکر تھی سوتھی مگر اصل فکر انہیں می کی تھی۔

'' بیٹا! تمہاری می وہاں تنہا ہیں۔ تمہیں اب ان کے پاس چلے جانا چاہئے۔ میری طبیعت یوں بھی اب پہلے ہے بہتر ہے۔'' وہ ان کے دل کورنج پہنچاتی کوئی بھی بات ان ہے کرنانہیں جاہتی تھی اس لئے ملکے تھلکے خوشگوارا نداز میں انہیں بیہ بتانے لگی کہ وہ ٹورنٹو خالہ سے ملنے گئی ہوئی ہیں اور ابھی چند ماہ وہیں رہیں گی ، لبنداان کے لاہور میں اسلے ہونے کا کوئی مسئلہ ہی در پیش نہیں اس لئے وہ یہاں اطمینان

یہاں آ کراس نے اب تک بھی یہ بات انہیں بتائی ہی نہیں تھی ، وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ لا ہور میں ہیں اوراس نے ان کی غلط نہی وور نہ کی تھی ، اب جب انہیں یہ بات بتائی تواس کے ملکے تھلکے انداز کے باوجودہ وجیسے پچھے بھانپ سے گئے۔

انہوں نے اسے کریدا۔ پہلے وہ بات کو یہاں وہاں گھماتی رہی گران کے پہم بصندا نداز پرآخراہے سچائی بتانی ہی پڑی۔ " و و کینیڈ امجھ سے ناراض ہو کر گئی ہو گی ہیں۔"

''کیا یہاں آنے پر؟'' وہ ہےاختیار لیٹے سے اٹھے بیٹھے، حد درجہ متفکراور پریشان۔

'' آپ اورکس کس نا کردہ گناو کاالزام اپنے سرلیں گے آغا جان! یہاں آنے پڑئییں وہ اس سے بہت پہلے ہے جھے سے ناراض ہوکرٹور ننؤ چلی گئی تھیں۔جب میں یہاں آئی توانییں گئے بندرہ روز ہو چکے تھے۔آپ ولی سے پوچھ لیں ،میں اپنے گھر کو تالالگا کرآئی تھی۔''

اس نے خودکورونے سے بدقت روکا تھا۔وہ ان کےسامنے بالکل بھی نہیں روتی تھی۔وہ ان کےسامنے کوئی تکلیف دیتاموضوع چھیڑا بھی نہ کرتی تھی مگراب ان کے اصرار پراہے میدد کھ دیتا موضوع اٹھا تا ہی پڑا تھا۔

'' اورتم پندره دنول سے اکیلی ره رې تخلیس؟' 'انبین نجانے کون کون سے وہم اور پریشانیاں ستانے لگیس۔

'' آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آغا جان تب جو پھے بھی ہوا، اب تو میں آپ کے پاس ہوں، بالکل محفوظ اور امان میں اور آپ ممی کی ناراضی کی فکرمت کریں ،انشاءاللہ بہت جلدوہ اپنی ساری ناراضی بھلادیں گی۔

اورمیرے ہاؤس جاب کی بھی آپ فکرمت کریں۔ ہاؤس جاب اور میرا پروفیشن، میں ہر چیز کے متعلق پوری سجیدگی ہے سوچوں گی مگر ابھی نہیں۔ پہلے آپ پوری طرح ٹھیک ہوجا ئیں۔اٹھ کر چلنے، پھرنے اور اپنے سارے کام خود کرنے کے قابل ہوجا ئیں ، تب تک کا بیوفت میں

WWW.PARSOCRETY.COM

صرف اورصرف آپ کے ساتھ گزارنا جا ہتی ہوں۔

اور بہتو خیرآ پ بھول ہی جا کیں کہ میں آپ کوچھوڑ کر یہاں سے کہیں جانے والی ہوں۔ آپ کونٹک کرنے کورہوں گی تو میں اب ہمیشہ ہماں پر ہی۔''

وہ می کی اس سے ناراضی اور کینیڈا گئے ہونے کا س کرخاصے متفکر ہوئے تھے۔ اپنی بیاری کی وجہ سے نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں وہ اس کی خیریت ندخود پنة کرسکے ندولی سے کرواسکے تھے جیسے ہمیشہ کرلیا کرتے تھے در نہ تواس کے اسکیار ہنے کا انہیں پہلے ہی پنة چل جاتا۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لئے مسکرار ہی تھی اور وہ اسے اپنے لئے پریشان ہوتانہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے مسکرار ہے تھے۔

## 000

" آپ دل کود ماغ پر فوقیت دیتے ہیں؟"اس نے آغا جان ہے پوچھا۔

وہ ان کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کررہی تھی۔ لیخ کے لئے ان کا پر ہیزی سالن چڑھا کرآنے کے بعداب وہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی ادھرکی باتوں کا ذکر نکلتے نکلتے وہ انہیں بیر بتانے تکی کہان کی بچھ باتیں اے اس کے ڈیڈی نے بچپن میں بتائی تھیں۔

وہ دلچیں سے اس کے لبول سے اپنے ہی فقرے سن رہے تھے اور یقیناً بیرجان کر بے پناہ خوش بھی ہور ہے تھے کہ ان کے بیٹے نے ان سے وور چلے جانے اور بظاہر خفانظر آنے کے باوجود بھی ورحقیقت انہیں ہمشہ اپنے ول میں آباد کئے رکھا تھا تب ہی تو ان کی باتیں اپنی بیٹی کو بتایا کرتا تھا۔ وہ اس کا سوال من کرمسکرائے۔

''ہاں،اقبال کاسچامنتقد ہوں ناں اس لئے۔'' پھرا ہے بغور دیکھتے وہ ای دھیمی مسکرا ہٹ کو چہرے پر لئے زم لیجے میں کہنے گئی۔ ''تم اللّٰد کو،اپنے رب کوول سے مانتی ہو یا د ماغ ہے؟ یقیناً دونوں سے مانتی ہوگی گران دونوں کے ماننے میں فرق بہت ہے۔ دل اللّٰد کو بے دلیل اپنار ب مانتا ہے اور د ماغ دلیل کے ساتھ۔''

ای مسکراہٹ کوچیرے پر لئے مزید کہنے لگے۔

'' تمہاری میڈیکل سائنس کی زبان میں اگر بات کروں تو طب کی ایک کتاب میں پڑھی کچھ باتیں تم سے شیئر کروں۔'' زمانہ قدیم کے طبیبوں میں سے غلط بنمی پائی جاتی تھی کہ چونکہ د ماغ رئیس الاعضاء ہے اور دوسرے تمام اعضاء کی طرح دل بھی و ماغ کے پوری طرح تا ابع ہے اور و ماغ بی نے ول کودھڑ کئے کے لئے ابتدائی مہمیز دی اوراس کے احکام پرول دھڑ کتا ہے اس غلط نہی کوایک مشہور عالم نے دورکیا۔

اس نے میہ چونکا دینے والا اور حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پیدائش سے قبل جب بچے کے اعضاء نشؤونما پانے کے مرحلے سے گزرر ہے ہوتے ہیں تب بچے کا دل اس وقت دھڑ کنا شروع کر دیتا ہے جب کہ ابھی دماغ کی پوری طرح تشکیل بھی نہیں ہوئی ہوتی۔

اس بات نے دنیا بھرکے ڈاکٹروں ، سائنس دانوں کوآج تک سرگرداں رکھا ہے کہ وہ کیا قوت ہے جو دل کواول اول دھڑ کنا سکھاتی ہے۔'' وہ پڑھی کھی کتابی شم کی باتیں کرنے لگے تھے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

"ارسطونے کہاتھا کہ دل ہی ایک عضو ہے جوسب سے پہلے حرکت کرتا ہے اورسب سے آخر میں اس کی حرکت بند ہوکر سکون میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ بھئ ، بیالٹد کی مشیت اس کا قانون اوراس کا فیصلہ ہے کہ اس نے دل کودوسرے تمام اعضاء پر فوقیت دی ہے۔'

'' آپاپ جم کے جس عضوے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ای نے آپ کوس قدر تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔'' وہ ان کی بیاری کا لطیف پیرائے میں ذکر کرتی شرارت سے مسکرائی۔

وہ بھی جوابا کھل کر ہنے۔ پچھ دیران کے بھی موضوع رہا۔ وہ دل کے قصیدے پڑھتے رہے، وہ نتی رہی اور جوابی تبعرے کرتی رہی۔ کافی دیر بعد جب یہ موضوع ختم ہوا تب پچھ خیال آنے پروہ اس سے بولے۔

'' بیٹا! میں اپنی وصیت تیار کروار ہاہوں۔ بیگھر میں روحی کے نام کرر ہاہوں اور تمہارے۔'' و و بولتے بولتے اس کے چہرے کے رنگوں کو کیدم ہی پھیکا پڑتا و کیچکر کیک لخت جب ہوئے۔

ابھی وہ اتنامسکرار ہی تھی ،ان کے ساتھ شوخی وشرارت بھری یا تنیں کرر ہی تھی اوراب۔

"قاره! بينا كيا بوا؟"

'' آغا جان! آپ نے مجھے دل ہے معاف نہیں کیا۔ آپ نے مجھے دل ہے معاف نہیں کیا۔'' وہ ان کے پاس بیڈ پر پڑھ کر میٹھی ہوئی تھی۔وہ یکدم ہی ان سے دور پنجے گئی۔ ''دنہیں فارہ!اییانہیں۔''

''اور میں نے بیسوچ کر کبھی آپ ہے اپنے کسی پچھلے رویے کی معافی نہیں ما گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا میرااور آپ کا رشتہ آپ کی مجھ سے محبت، معانی کے ایک لفظ سے بہت اونچی ہے۔ میں معافی ما نگ کرآپ کی مجت کی تو ہین کروں گی، آپ کوایک دم بی بالکل پرایااور اجنبی کر دوں گی۔ آپ میرے معانی ما نگنے سے ہرٹ بھول گے، آپ کو لگے گا، فارہ اب بھی مجھ سے سپچ دل سے پیارنہیں کرتی۔ بس صرف شرمندہ اور نادم ہوتی ہے۔ ' آپ میرے معانی ما نگنے سے ہرٹ بھول گے، آپ کو لگے گا، فارہ اب بھی مجھ سے سپچ دل سے پیارنہیں کرتی۔ بس صرف شرمندہ اور نادم ہوتی ہے۔ ' وہ اہمپتال میں جو پہلے دن ان کے سامنے روئی تھی ، اس ایک دفعہ کے بعدوہ پھر دوبارہ بھی ان کے سامنے ندروئی تھی گراس وقت اس کی آئکھوں سے بے اختیار آنسو بہد نکلے ستھ۔

''فارہ!ابیانہیں بیٹاتم غلط مجھ رہی ہو۔ بیٹی کئی ناراضی یاغصے میں یاروق کےمطالبے کی وجہ سے نہیں کررہا۔ بیتو مجھ پرفرض ہے، بیکام تو مجھے ہرحال میں کرنا ہی ہے۔''انہوں نے اسے اپنے قریب کر کے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔

'' آپ مجھے دولت جائیداد کالا کچی سجھتے ہیں ، جبکہ کچے ہیہ ہے کہ جائیداد میں جھے کامطالبہ صرف ممی کا تھامیرانہیں۔ آپ سجھتے ہیں ، میں اس مطالبے میں ان کی ہم نواتھی؟ میراممی سے اختلاف ہی اس بات پر ہوا تھا آغا جان! وہ مجھے چھوڑ کرکینیڈا چلی ہی اس لئے گئیں کہ میں ان کی مخالفت کرنے کا جرم کرمیٹھی تھی۔''

اس روزمی کے جانے کے اسباب ان سے ہنسی میں چھپالینے والی اس وقت روتے ہوئے سب کچھ بتائے لگی تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

''میں جانتا ہوں میمیری بیٹی کا مطالبہ بیں تھا۔ میصرف روحی کا مطالبہ تھالیکن بیٹا!اس کے اس مطالبے میں ایساغلط تو سے خفا ہو جاؤ۔اس کا اپناخق مجھ سے مانگنا بالکل جائز ہ تھاا ور ہے۔

لئین میں اس وقت اس مطالبے پر قصداً خاموش اس لئے رہاتھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ مطالبہ وہ خودا تنائبیں کررہی جتنا دوسرے کچھ لوگ اس سے کروار ہے ہیں۔ کچھاورلوگ اسے اکسار ہے ہیں۔ میں ڈرتاتھا کہ کہیں تمہارے ادرروی کے حق پروہ دوسرے لوگ بعد میں قابض نہ ہو جاکمیں ہتم لوگوں کا حق چھین نہیں بس اس لئے خاموش رہتا تھا۔ بیٹا! ماں کی طرف سے دل برامت کیا کرو۔ وہ بس سادہ اور کم عقل ہے، وہ دوست، دشمن میں فرق نہیں کریائی۔

بیسب کسی ناراضی میں نہیں اپنافرض ،اپنی ذیدداری سمجھ کراورتم سب کی محبت میں کرتار ہا ہوں۔

تم، دلی، زر مینہ روتی مجھ پرفرض ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہرایک کواس کا جائز حق اپنے ہاتھوں دے دوں تمہیں اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ دوں تو کیا تہہیں مجھ سے لیمنا اچھا نہیں سے گئے گئے ہوں ہے بعد بھی میری بنٹی کو بھی کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش ندآ ئے۔وہ ہمیشہ بہت پرسکون، پرآ سائش اورآ سودہ زندگی گز ارے۔''

وہ بہت تد براور رسانیت ہے بولے مگروہ ان کے کسی بھی لفظ کا کوئی اثر قبول کئے بغیرای ضدی کہیج میں روتے ہوئے بولی۔
'' مجھے آپ سے محبت کے سوااب کچھ بھی نہیں جا ہے آغا جان! مجھے دولت، جائیدا دیکھ نہیں لینی آپ جس کے نام چاہیں اپنی جائیدا دکر
ویں مجھے مطلب نہیں اور آغا جان! آپ سے بچ کہدری ہوں، اگر آپ نے اپنی جائیدا دمیں سے کوئی ایک چیز بھی میرے نام کی تو میں آپ کو جھوڑ کر
ہمارے اس گھر کو جھوڑ کر زندگی بھر کے لئے کسی ایسی جگہ جا کر جھپ جاؤں گی کہ پھر آپ عمر بھر مجھے تلاش کرتے رہیں سے اور میں ملوں گی نہیں۔'' وہ
ان کے سینے میں منہ چھپا کررور ہی تھی۔

''میرے ضدی بیٹے کی ضدی بیٹی جوتم کہوگی وہی ہوگا۔اب بیآ نسوفورا ٔ صاف کرلوور نہ میں تم سے ناراض ہوجاؤں گا۔''اس کا چیروا پنے ہاتھ میں لےکرانہوں نے اسے بہت پیار بھری خفگی ہے ڈانٹا۔

000

وہ آغا جان کے جائیداد کی بات کرنے سے بے حدمصنطرب ہوئی تھی۔ گوانہوں نے وہ موضوع و ہیں فتم کرکے پھراس پر پچھ بھی نہ کہا تھا گھروہ حقیقتا ڈسٹرب ہوئی تھی۔ دوسری طرف ممی کی طویل خاموثی تھی۔

وہ ان کی اس خاموثی کے کیامعنی نکالے۔ تیسری طرف ولی اور اس کی پراسرار خاموثی تھی آغا جان اور زر میندوونوں نے اس کی سچائی اور خلوص کواس کے بدل جانے کو سیچے ول سے قبول کرلیاا ورولی ، کیاوہ مجھتا ہے۔

وہ بدل نبیں صرف اپنے طے کئے تین مہینے گز ارر ہی ہے؟ کیا آغا جان ہے جائیداد کی تقتیم کی بات بھی اس نے کروائی تھی؟ آغا جان اور زر میں نبیں جانئے لیکن ولی بخو بی جانتا ہے کہ وہ یہاں کس طرح آنے پرآماوہ ہوئی تھی۔وہ اس کی نگاہوں میں کس مقام پر

WWW.PARSOCRETY.COM

تقى اسے انداز ہتھا۔

وہ اس ہے آغا جان کے متعلق بات کرنے کے علاوہ کسی بھی اور موضوع پر بھی ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ان کا ہرتعلق صرف آغا جان کی وجہ سے تھااورا گرساتھا ٹھتے بیٹھتے ، کھاتے پیٹے یا بولتے تھے تو صرف ان کی خاطر ،ان کی وجہ سے کاغذ بھاڈ کر بھینک و بینے یا جلا دینے سے وہ اپنی اس روز کی باتوں سے مرنہیں سکتی تھی لیکن وہ پھر بھی اس سے اپنے بچھلے رویوں پر معذرت کر کے اسے اپنا یقین ولا کراس کی نگا ہوں میں بچھ عزت پانا چا ہتی تھی ،اس لئے کہاب وہ ولی کے ساتھا ہے رشتے کوختم کرنانہیں چا ہتی تھی۔

ہاں یہ بچ تفا۔ سوفیصد کے۔ یہاں کے باپ کا مرنے سے پہلے بٹی کے حق میں آخری فیصلہ تھا، اسے اپنے باپ کے اس آخری فیصلے کی عزت اوراس کا باس رکھنا تھا۔

"فاره! تهبين كيالكتاب بتمهارے ذيرى تمهارے ساتھ كيا بھي جھے براكر كيتے ہيں؟"

" البين البين المير الماته المحلى المحدر البين كريكت "

یہ سوال روز رات اس کے کا نول میں گونج کرتا تھا، پراس کا جواب اس نے آج رات روتے ہوئے ہے آواز دیا تھا۔ برسوں باپ کے اس ایک فیصلے پرشا کی وہ اس ہے دل ہی دل میں خفار ہتی تھی مگراب جانتی تھی کہ بہت چاہنے والا باپ اپنے مرنے سے صرف تین دن پہلے بٹی کے حق میں کچھ برا کر ہی نہیں سکتا تھا۔

وہ فیصلہ ان کے دل کا فیصلہ تھا۔

فیصلہ کرنے کے لیمح میں شایدانہوں نے اپنے دل کی آوازئ تھی ، جو کسی سانحے کے رونما ہونے کی انہیں پیشگی خبر دے رہاتھا۔ معیز اس کی پہند، اس کی خواہش ضرور تھا،محبت ہر گزنہیں لیکن اگر وہ اس کی محبت ہوتا تب بھی وہ ایک بیٹی کا فرض نبھاتی ،اس راستے کا انتخاب کرتی جوراستہ اس کے لئے اس کے باپ نے چنا تھا۔

اور جب وہ بیسوج چکی ، فیصلہ کرچگی تواب اسے ولی کے پاس جانا تھا۔ وہ خاموش بیٹے کرسکون سے وقت نہیں گزار سکتی۔ اسے اس کے سامنے اپنے تمام بدترین اور بدصورت رویوں کی وضاحت کر کے ،معافی طلب کر کے اس سے سب پچھ نئے سرے سے شروع کرنے کی بات کرنی تھی۔ بیہ بہت مشکل کام تھا۔

بہت ہی زیادہ مشکل ۔ جس سے دوہ بیشہ چیخ چیخ کرطلاق کا مطالبہ کرتی رہی ہے، جس سے اس نے ہمیشہ یکی الاعلان نفرت کا اظہار کیا ہے، جس کے ساتھ دوہ یہاں آئی ہی طلاق ملنے کی امید پر ہے، اس سے کہنا کہ آؤسب بھلا کرزندگی نئے سرے جیسیں ۔ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں تھی۔
سوچ لینے، فیصلہ کر لینے کے باوجو داسے ولی کے پاس جانے کی ہمت کرنامشکل ہور ہاتھا، مگرزندگی میں جو جو پچھ فلط دوہ کر پچکی تھی اسے تھک کرنا، سنوارنا بھی تو اسے خود ہی تھا۔

000

WWW.PARSOCIETY.COM

ا گلے روز دو پہر میں آغا جان کے کھانے کے بعد سوجانے پر وہ اپنے پورشن میں آگئی۔ آج اے ولی سے بات کرناتھی گمراس سے بات كرنے ہے قبل وہ معيز ہے بات كرنا جا ہتى تھى۔

پہلےنفرتوں میں اندھے ہوکر بھی سوچانہیں تھا۔اب سوچتی تو اسےخود پرشرم آیا کرتی ۔کسی کی منکوحہ ہوکر وہ کسی اور کا شادی کا پیغام قبول

اگریہ طے کر چکی تھی کداسے ولی کے ساتھ نہیں رہنا ،اس سے طلاق لینی ہے تب بھی جب تک اس کے نکاح میں تھی۔ کیا اخلاقی لحاظ ہے بیمناسب تفاکه وه کسی دوسرے کا شاوی کا پر پوزل قبول کر لیتی۔

جب دوران عدت عورت کوکسی کاشادی کا پیغام قبول کرنے ہے منع کیا گیا ہے تو کسی کے نکاح میں ہوتے بیدند ہا کیسافعل ہوگا۔معیز نے تواہے پر پوز کیا ہےاوراس کا پر پوزل قبول کئے اے دس گیارہ ماہ ہے زیادہ کاعرصہبیں بیتا جب کٹمی تو یہی رشتہ جمل ماموں کے ساتھ آئ ہے دو ڈھائی سال پہلے طے کرچکی تھیں۔

وه می پراس رہنتے کو قبول کر لینے کا الزام ڈال کرخود کو بےقصور ثابت نہیں کرسکتی تھی۔میڈیکل فائنل ایئز کی طالبہاتن ٹادان اور ناسمجھ نہیں ہوتی کہاہے اچھے برے بھیجے اور غلط کی پہچان نہ ہواورا گراہے یہ پہچان نہیں ہے تو اس پہچان کے نہ ہونے میں بھی قصوراس کا اپناہی ہے۔ میفروری کا وسط تھا۔تقریباً ڈیڑھ ما قبل معیزیبال ہے اس ہے ناراض ہوکر گیا تھا۔ آغا جان کی تیار داریوں میں مصروف نہجی اس نے معیز کوسوچیانہ و ہ اسے بیار آبیانہ اسے اس کی نا راضی فکر ہوئی۔

وہ اس سے ناراض تھا تو وہ تم رو تھے، ہم چھوٹے کے ملی تفسیر بنی اس سے بیسر بے نیاز والاتعلق ، اسے مکسل فراموش کئے آغا جان کے ساتھ ا ہے روز وشب گزارتی رہی مگر پھر کچھ دنوں کی ناراضی کے بعداس کے موبائل پرمعیز کی کالزاورMassages آنے لگے تھے۔

وه اس کی کالزریسیونبیس کررہی ،اس کےMassages کا کوئی جواب نہیں دے رہی ، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارتا۔اے تقریباً ہرروز کالزکر ر ہاتھااور بے حسابے SMS روز بھیج رہاتھا۔

> وه اسے واضح الفاظ میں اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا کراس قصے کوشتم کردینا جا ہتی تھی۔ وه معیز کوکال ملاچکی تھی۔ وہ اس کی کال ریسیوکرتا خاصا خوش اور پر جوش تھا۔

" شکرتم واپس آگئیں۔ مجھے یقین تھا ہمہارا یہ بچینا یا ایڈ و نچر جو بھی اے کہیں ،جلد ختم ہوجائے گا۔" وہ جیسے سب ناراضی اور شکوے بھلا چکا تھا۔ ''معیز! میں پیٹا درے کال کر رہی ہوں۔ آغاجان کے گھرے ،اپنے گھرے۔''اس نے پرسکون انداز میں اس کی غلط نبی دور کی۔ وه ایک بل بالکل خاموش جوا، شاید جواب میں فوراً کیچھ کہدنہ یا یا تھا۔

" تم مجھے بیہ بتاؤ فارہ! بیٹہیں دادا جان کی محبت کا اچا تک بخار چڑھ کیول گیا ہے۔ ساری زندگی تم ان سے بےزاررہی ہوا درا ب ایک دم ہی .....ممی کی طرح جاد وٹونوں پر مجھے ذرایقین نہیں گراب توابیا لگ رہاہے جیسے واقعی تم پر کسی نے جادو ہی کردیا ہے۔تم مجھے وہ فار ونہیں لگ رہیں۔''

WWW.PARSOCKETY.COM

" آپ نے ٹھیک کہامعیز!مجھ پر جادوہوگیا ہے۔محبت کا جادواورمحبت کے جادو کے اثر سے میں اب زندگی بھرنگل نہیں پاؤں گی۔ ہاں میں وہ فارہ نہیں ہوں جسے آپ جانتے تھے۔میں بدل پچکی ہوں ۔میری خواہشات میری ترجیجات سب بدل گئی ہیں۔" "ادب قد مجھمانسا لگ رہاں سرجسرتم کہوگئ کتمراخی ساری زندگی ولی صبیب خان سمیساتھ گز اور نرسسر لئر تیاں موجکی ہوں طالاق سمیر

''اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسےتم کہوگی کہتم اپنی ساری زندگی ولی صہیب خان کے ساتھ گزار نے کے لئے تیار ہو چکی ہو، طلاق کے مطالبے سے دشتبر دار ہو چکی ہو۔''

'' آپٹھیک سمجھے ہیں۔ میں نے دراصل آپ کو یہی اطلاع دینے کے لئے فون کیا تھا کہ میں ولی کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر چکی ہوں۔ بید شتہ میرے ڈیڈی کا قائم کیا ہوا ہے اور میں اسے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبھاؤں گی۔''

''تم پاگل ہو پچکی ہوفارہ!تم واقعی ہوش وحواس بالکل گنوار ہو پچکی ہوتہ ہارا کیا خیال ہے، وہ گھمنڈی انسان تہہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے کوئی عزت دے کرساتھ رکھے گا'؟ اتفاعلی ظرف تو کوئی عام مرد بھی نہیں ہوتا کجا کہ اس جیسا مغرورانسان تم ہمیشدا سے مستر دکرتی رہی ہو۔ وہ تہہیں اپنا کرصرف اپنی اتا کی تسکین کرے گا اور پھر زندگی بھرتم سے اپنے مستر دہونے کا انتقام لیتا تہہیں اذبیتیں اورتکیفیس پہنچائے گا۔ ابھی جو بیعزت کرول گی اور بھاؤں گی کے ڈئیلا گزیول کرتم خودکو کسی جذباتی فلم کی ہیروئن مجھر رہی ہواس وقت پھر سر پکڑ کرروؤگی ۔'' دوستاندزی والا انداز ترک کر کے وہ یکدم ہی غصے سے بولا۔

'' میں سر پکڑ کرروؤں گی یا بچھتاؤں گی ، تو بھی مدو ما تکلنے آپ سے پاس ہر گزنہیں آؤں گی اور سیمیں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جو فیصلہ میں کرچکی میں صرف آپ کواس ہے آگاہ کروینا چاہتی تھی ، میں نے اس لئے فون کیا تھا۔''

وه سکون سے بات مکمل کر کے اب خدا حافظ کہد ینا جا ہتی تھی گرایسا کرنہ تکی کیونکہ معیز فوراً ہی ہولنے لگا تھا۔

'' بیں نہیں جانتا وہ خبیث تنہیں کیا کہہ کر پٹا ورلا یا تھا گرا تناجھے یقین ہے کہ بیسب ان متنبر دا دا پوتے کی تنہا رےاور پھو پھو کے خلاف کوئی انتہائی گہری ،گھناؤنی اورگھٹیاسازش ہے۔''

''معیز!اپنے کسی بھی قریبی رشتے کے متعلق میں کوئی غلط لفظ اب ہرگز نہیں سنوں گی۔ میں اس کہنے والے کوزندگی بھر کے لئے چھوڑ دوں گی۔ چاہے وہ میرااچھا مخلص اور پرانا دوست معیز مجل ہی کیوں نہ ہو۔''اس باروہ سکون سے نہیں غصے اور تنبیبی لیجے میں بولی۔

''بہت بےعزت کروایا میں نے اپنے دا دا کواپنے مرحوم باپ کو، اپنے شوہر کو، ابنیں۔اب ہر گزنہیں۔اب جے مجھے دوئتی اور محبت کا دعویٰ ہےا ہے ہراس رشتے کی عزت کرنی ہوگی جس کی میں عزت کرتی ہوں، جس سے میں بیار کرتی ہوں۔

ماں، باپ، دادا،شوہران تمام رشتوں پراگر کوئی لڑکی کزن اور دوست کے رشتے کو ترجے دے تو وہ کس کر دار کی لڑکی ہوگی؟اور میں ایسے کر دار کی کڑکی بھی بھی نہیں بنوں گی۔''

دوتوك اورمشحكم لهجيمين بولتي وه بغيرخدا حافظ كيجفون بندكر پيكي تقى \_

000

WWW.PARSOCIETY.COM

مختلف مشہور مصرعوں میں وہ اپنی مرضی کے الفاظ جوڑتے توڑتے اسے ستارہ ہے۔

''خودہی نے بینام رکھا تھا،ابخودہی میرے نام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔''

" رکھتے وقت سوچا تھا کہ نام کا اثر لا زمی پڑے گا ،گر ہائے افسوں!" وہ اس کے شکوے کے جواب میں مسکرا کر بولے۔

وہ اس چھیٹر چھاڑے لاتعلق سرجھکا کرنوالے بنانے اور منہ میں رکھنے کے کمل کوایک کے بعدا کیک ؤہرار ہی تھی کل رات فیصلہ کرلیا تھا کہ آج رات آغا جان کے سوجانے کے بعدوہ ولی کے پاس جا کر بات کرے گی ،گراب جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں ،اس کی ٹیننشن اور گھبرا ہٹ بھی بڑھتی جار ہی تھی۔

پریشانی میں اس کی بھوک بالکل مرگنی تھی اور اس وفت اے آغا جان کی کسی انتہائی پرلطف بات پر بھی ہنسی نہیں آر ہی تھی ،وہ جبراً چہرے پر مسکرا ہے ہے کا تاثر لار ہی تھی۔

وہ اپنے کس کس عمل کی اے کیا تو جیہ پیش کرے گی ، وہ اس کا جاہتیں لٹا تا داد انہیں جوکوئی وضاحت مائے بغیراے سینے ہے لگالے، اس کے ساتھ کزن کارشتہ ہو یا شوہر کا ، اس کے دونوں ہی رشتے انار کھنے والے رشتے تھے۔

بس صرف ایک امیداس کی آغا جان ہے ہے تحاشا محبت تھی۔ وہ آغا جان سے بے تحاشا والہانہ محبت کرتا ہے اور شایدان کی خاطر وہ اپنی انا کوایک طرف رکھ کرا سے معاف کر سکے۔

کھانے اور دوا کے تمام مراحل سے فارغ ہونے کے بعد جب آغا جان سونے لیٹ گئے تو وہ دونوں بھی روز کی طرح اپنے اپنے کمروں میں آگئے ۔

آغاجان گہری نیندسوجا ئیں ،اس نے پچھ وقت صرف یہی سوچ کرا ہے کمرے میں گزارااور جب کافی دیر بعد بیاطمینان ہوگیا کہاب تک وہ گہری نیندسو چکے ہوں ھے تب وہ اپنے کمرے سے نکل کرسٹرھیوں پرآئی۔

وہ لوگ آغاجان کی وجہ سے جلدی کھانا کھالیا کرتے تھے اوراہھی صرف ساڑھے نو بجے تھے۔وہ اس وقت اپنے کمرے میں کیا کررہاہوگا۔ کیا وہ کمرے میں جاتے ہی سوگیا ہموگایا کچھ دریِ ٹی وی د کھے رہاہوگایا کسی دوست سے فون پر ہاست کررہاہوگایا کچھ پڑھ رہاہوگایا انٹرنیٹ استعمال کررہاہوگا۔ وہ اس کی اس ڈل اورروکھی پھیکی زندگی پرجیرت سے ساتھ اب افسوں بھی محسوس کرنے لگی تھی۔

وہ آغا جان کی دجہہے کہیں نہیں جاتا تھا،اس کا اپناسوشل سرکل یقیناً تھا گروہ اسے جھوڑے فرائض اور ذمہ داریوں میں الجھار ہتا تھا۔ آغا جان اس کے لئے بچے آزردہ رہتے تھے۔

بهت یک ایج میں وہ ، وہ زندگ گزارر ہاتھا جیسی کوئی پچاس پچپین سال کی عمر میں بھی گزار تا پسندنہیں کرتا ہوگا۔گھر ، وفتر ، کام ، ذ مہداریاں اورصرف ذ مہداریاں ،اس ایک جیسی روٹین والی لائف میں تفریح تو کہیں نظر ہی نہ آتی تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ آغا جان کے برابر والے کمرے کے ور وازے پر کھڑی تھی۔ آغا جان نے اسے بتایا تھا کہ پہلے ولی کا بیڈر وم فرسٹ فلور پر تھا مگران کی طبیعت کے سلسل خراب رہنے پراس نے بیر برابر والا کمرہ اپنا بیڈر وم بنالیا تھا تا کہ رات میں کسی بھی وقت آغا جان کو ضرورت ہوتو وہ ان کی ایک آواز پر فوراً ان کے پاس آسکے۔

درواز ہیرآ ہنتگی ہے دستک دے کراس نے خود کو پرسکون رہنے کی تلقین کی اسے کمرے میں اندرآ نے کی اجازت دیتے غالبًااس کے ذہن میں کوئی اور تھا۔

درواز ہ کھول کروہ اندرآئی تواہے دیکھے کراس کے چبرے پر جوجیرت پھیلی اس نے اسے بتادیا کہاس وفت وہ اپنے کمرے میں کسی کی بھی آمد کی توقع کرسکتا تھاسوائے اس کے۔

وہ بیڈ پرٹائلیں پھیلا کر ہیٹھا تھا،اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور کمرے میں کوئی پیٹھی می دھن بھی مدہم سروں میں نج رہی تھی۔ ٹائلیں سمیٹ کروہ سیدھا ہوکر ہیٹھاریموٹ ہے میوزک بند کیا اور ساتھ ہی اس سے بھی کہا،'' ہیٹھو۔'' کتاب بند کر کے ساکڈ میں رکھتے اُس نے فارہ کودیکھا۔اب اُس کے چبرے پر جبرت نہیں صرف سنجیدگی اور خاموثی تھی۔

اسے کیا کہنا ہے وہ بہت کھے سوچ کراور جملے مرتب کر کے آئی تھی تگر بات کا آغاز کرنا بے صدوشوار ثابت ہور ہاتھا۔وہ خاموثی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا اسے دیکھے رہاتھا۔

" میں تم سے ہمارے نکاح کے بارے میں بات کرنا جا ہتی ہوں۔" وہ پچکھاتے ہوئے آ ہمتنگی ہے بولی۔

یہ بات کہتے وہ اس کی طرف دیکھنے کا حوصلہ اپنے اندر بیدائبیں کریائی تھی اس لئے نظریں دانستہ اپنی گود میں دھرے ہاتھوں پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے کی منتظرتھی مگروہ ہالکل خاموش تھا اور خاموثی کا وقفہ بے صدطویل ہوگیا تھا۔

کیا وہ کمرے سے اٹھ کر چلا گیا، وہ یہاں پراکیلی بیٹھی ہے، اس نے بوکھلا کرسراوپراٹھایا، وہ خاموثی سے اسے دیکھ رہا تھا۔اس کے چبرے پر بھمری شجیدگی کس جذیے کا اظہار کررہی ہے، وہ مجھے نہ پائی۔

''میں چاہتی ہوں، ہمارارشتہ ختم نہ ہو۔ آغا جان کی اس رشتے میں اتنی خوشی ہے۔ کیاان کی خوشی کی خاطرہم اس رشتے کونبھانہیں سکتے ؟'' وہ اس کی مسلسل خاموشی سے اپنااعتیاد کھونے لگی تھی۔

یہ کچھتو بولے ، الزامات ہی عائد کرے ، ٹر ابھلا ہی کیے ، پچھتو کے۔

''میں جانتی ہوں ہتم بھےاچھانہیں بھے۔ میں نے ماضی میں ایسا پھھ کیا بھی نہیں جس کے بل بوتے پر جھےاپی اچھائی کا کوئی وعویٰ ہو۔ زر مینہ نے اسپتال میں مجھے جو پچھ کہااگر چہوہ بھی میرے گزشتہ اعمال کے مقالبے میں بہت کم ہی تھا، تکرتم نے مجھےا تنابھی پچھ نیس کہا تکرتمہارے

WWW.PARSOCIETY.COM

کھے کے بغیر بھی میں جانتی ہوں کہتم مجھے اس سے بھی زیادہ براسیھتے ہو، شاید مجھ سے نفرت بھی کرتے ہو۔

تم مجھے کیسا بھتے ہو، بیاس بات سے واضح ہے کہتم نے لاہور میرے پاس آ کر بجائے بیہ کہنے کہ آ غا جان شدید بیار ہیں، مجھے دیکھنے کو تزپ رہے ہیں،لہذا میں تمہارے ساتھ چلوں، مجھے اپنے ساتھ لانے کے لئے ایک معاہدہ میرے سامنے رکھا۔

میں اپنی کسی بھی پچھلی برائی ہے انکارٹییں کر رہی ، جوغلطیاں میری ہیں ، وہ میری ہیں ، انہیں کسی اور کے کھاتے ہیں ڈال کر میں خود کو بری الذمہ قرارٹییں دے سکتی۔ میں نے زندگی میں اب تک جو کچھ غلط کیا مجھے اس کا احساس ہے اور میں اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ جو کاغذتم نے مجھے ویا تھا وہ میں کب کا جلا کرضا گئے کر پچلی ہوں۔ میں اب یہاں ہے بھی بھی کہیں جانائییں چاہتی۔میرے پاس میری کسی بدتمیزی ،کسی بدسلوکی ،کسی برے رویے کی کوئی توجیہ ،کوئی جوازٹییں جو پچھ میں نے کیا وہ سب کا سب سراسر غلط تھا۔

پھر بھی اگرتم اعلی ظرفی ہے کام لے کر مجھے معاف کرسکوتو میں جاہتی ہوں بید شتہ جزار ہے۔اس دشتے سے میرے ڈیڈی اورتمہارے پاپا کی بہت می خواہشات وامیدیں جڑی ہیں۔اس دشتے ہے آغا جان کی بےشارخوشیاں وابستہ ہیں۔ائنے دکھ دینے کے بعد میں اب انہیں مزید کوئی دکھا پنی وجہ ہے نہیں دے سکتی۔کیا آغا جان کی خوشیوں کے لئے ہم دونوں پچھلی ہر بات بھلاکراس دشتے کو نبھانہیں سکتے ؟''

تقبر تقبر كربهت سنجل كراورمخاط موكراس نے ايك ايك لفظ ذرتے ذرتے اداكيا۔

اورجب كهه چكى تب خوفز ده نگاموں سے اسے ديكھا۔

"" آغاجان کی خوشی سے لئے اس رہنے کونبھائیں؟" وہ آیک بل بالکل خاموش رہا۔

اس پل بھری خاموثی کے بعداس نے اس کےالفاظ بہت سکون اور سنجیدگی ہے ؤہرائے۔وہ غصے،نفرت یا اشتعال میں نہیں بلکہ بہت پرسکون اور ہموار لیجے میں اس سے مخاطب تھا۔

'' تمہاری غلطی پتہ ہے کیا ہے فارہ! تم نے ہمیشہ آغا جان کے ساتھ اپنے رشتے کواس نکاح کے ساتھ ملاکرایک ہی تناظر میں رکھا۔ یہی غلطی تم اب کر دہی ہو۔ تم نے ہمیشہ آغا جان کے ساتھ برے رویے بھی اسی لئے اختیار کئے کیونکہ تم اس رشتے سے ناخوش تھیں۔ آغا جان کے ساتھ تمہارا دادا اوقی کارشتہ توایک بہت الگ رشتہ تھا فارہ!

آئ اگر ہمارارشتہ فتم ہوجائے تو کیا آغاجان ہے،اس گھرہے، یہاں تک کہ مجھ ہے بھی تمہارا ہررشتہ فتم ہوجائے گا؟ تم دوالگ الگ چیزوں کوساتھ کیوں ملاتی ہو۔ پہلے جب انہیں اپنے دادا کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہ قیس،اس گھر میں آنے پر راضی نہ قیس تواس رشتے کوفتم کردینے کا علان کرتی تھیں۔آج جب آغاجان کی محبت قبول کرلی اور یہاں رہنے پرآمادہ بھی ہوگئیں تو تمہیں ہے کیوں گٹا ہے تمہارے یہاں رہنے کی شرط بیزکاح اوراس کا قائم رہناہے؟''

اس نے کسی وضاحت کے لئے لب کھولنا جا ہے مگروہ دوٹوک کیجے میں بولا۔

"اب به موضوع حجيزا ہے تو پھر مجھے ساري بات کر لينے دويتم اپني غلطيول پرشرمندہ ہو، پچھتار ہي ہو،اپني غلطيول کا از الدبھي کرنا چاہتي

WWW.PARSOCRETY.COM

ہو پیسب ٹھیک ہے لیکن ان غلطیوں کے ازالے کے لئے ایک ایبارشتہ جے بھی تنہارے دل نے قبول نہ کیا کیوں نبھانا جا ہتی ہو؟ شادی دلی خوشی کا تام ہے فارہ!کسی جراورز بردی کانہیں۔ایک لڑکی جومیرے ساتھا ہے رہنے کوقبول نہیں کرتی ،میرے ساتھ رہنائییں جاہتی ،میں اے ایک معاہدہ کر کے اپنے ساتھ لے آؤں۔وہ بوڑھے بھارداداکود کیھے گی ، بیجانے گی کہوادا کی بیجالت میرے سبب ہے تو بری طرح شرمندہ ہوتے اپنے اٹکار ے تائب ہوتی اس رشتے کوقبول کر لے گی؟ بیاتو بہت سستی جذبا تیت بلکدانتہا درجد کی گھٹیا ترین حرکت ہے۔

اگرتم ہے اس دشتے کوایسے ہی کسی طرح منوا تامیر امقصد ہوتا تو اس گھٹیا ترین جذباتی ہٹھکنڈے سے لاکھ گنا بہترتھا کہ میں تمہیں تہارے برسوں پہلے کے خوف کے عین مطابق گن پوائٹ پراغواء کر کے اپنے ساتھ لے آتا۔ شہبیں زبردی اور جبر اُلٹھالانے میں پھربھی شاید پچھ مردانگی ، پچھ عزت اور کچھو قارموجود ہوتا نگرآغا جان کی بیاری کوہتھیار بنا کرتمہاری جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھانااس سے پست حرکت تو میری نظر میں کوئی ہو ہی

اس نے پچھ کہنے کے لئے لب کھو لے مگراس نے پھراے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ '' میں نے زندگی میں اپنے مقام اور وقارے نیچے اتر کربھی کوئی کام نہیں کیا فارہ! میں تنہیں یہاں اس لیئے ہرگز ہرگزنہیں لایا تھا کہ آغا جان کی حالت کا ذ میدارخو د کوسمجھ کرشرمندہ و نادم ہوتے تم مجھے قبول کرلو۔

آغاجان تم ے شدید محبت کرتے ہیں ، یہ بات ابتم بھی اچھی طرح جانتی ہو یتم ان کے پاس آ کرر ہے لگوان کے بیٹے کی فیملی پھرے ان کے پاس آجائے بینجانے ان کی کتنے برسوں پرانی خواہش ہے۔

گرجب بیخواہش پوری ہونے کے بجائے انہیں لگا کہتم ان سے اپنا ہرتعلق ختم کردینا چاہتی ہوتب وہ شدیدیمار پڑھتے۔ وہ تہہیں اپنے قریب رکھنے کے لئے تنہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لئے تڑپ رہے تھے۔ وہ پوری پوری رات بے قراری ہے روتے رہتے تھے، تب میرے یاں اس کےعلاوہ اور کوئی جارہ نہ تھا کہ سی بھی طرح تہمیں ان کے پاس لے آؤں۔

میں نے ای وقت Divorce (طلاق) دینے کے بچائے تین مینے بعد کا وعد ہ کیوں کیا اس لئے کہتم نے Divorce (طلاق) کے ساتھ جائیداد میں جھے کامطالبہ بھی کررکھا تھا۔تمہاری طرف سے میدونوں مطالبے ایک ساتھ کئے گئے تھے۔تم میدونوں چیزیں ایک ساتھ جا ہتی تھیں۔ میں اپناا ورتمہارا رشتہ خاموثی ہے فتم کر کے تنہیں یہاں لاسکتا تھا اور آغا جان کو بیہ بات پتہ بھی نہ چکتی مگر جائیداد کی تقسیم خاموثی ہے ہونے والا کام نہ تھااور میں ایک مرتے ہوئے تخص کو بیاذیت دینانہیں جا ہتا تھا کہ وہ اپنی اولا دے مابین ہررشتے اور ہرتعلق کواپنی آتھے ول سے ختم

جائيداد کي وه تقسيم اس وقت اس انداز ميں انہيں جائيداد کي نہيں بلکه اپنے گھر اوراپني اولا د کی تقسيم گلتی۔'' جائیداد کے نام پر جوتا ٹراس کے چبرے پر پھیلا وہ اس تا ٹر کو بغور پڑھتا فور آبولا۔ '' ہاں، یہ بات میں اب جانتا ہوں کہ فارہ! کہ جائیدا دمیں حصے کا مطالبہ تمہارانہیں تھا گرتب میں یہی سمجھا کرتا تھا،ای لئے تب میں نے

WWW.PARSOCKETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

ان دونوں چیزوں کو پچھ مہینے بعد طے کرنے کاتم سے وعدہ کیا تھااور میں نے تین مہینے ہی کیوں کیے تھے تو صرف اس لئے کہ مجھے تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈر کھنا تھا۔ چچ توبیہ ہے کہ فارہ! کہاس وقت مجھے پیلیتین بھی نہیں تھا کہ آغا جان تین مہینے بعدزندہ ہوں گے بھی یانہیں۔ تم نے ان کی وہ حالت نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے، تب مجھے کیاان کے ڈاکٹرز تک کواپیالگا کرتا تھا کہ شایداب وہ زیادہ جی نہیں گے۔

ستہیں یہاں لاتے وقت میں بس بیچاہتا تھا کہا گریہآ غاجان کا آخری وقت ہے تو مرنے سے پہلے تہیں اپنے پاس دیکھ لیس سمہیں اپنی محبت کا یقین دلادیں اور جو کچھو وان برسوں میں تم ہے بھی کہدنہ پائے وہ سب کہدڑ الیں۔

اگر وہ ان کا آخری وفت تھا تو میں تہہیں اس آخری وفت میں ان کے قریب لاکران کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دینا حیا ہتا تھافارہ!''

اس کا چیرہ شدت جذبات ہے سرخ ہور ہا تھا۔اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ پھیلا ہوا تھا۔وہ اب کچھ کہنے کی کوشش کرنے کے بجائے خاموثی سےاہے دیکھے رہی تھی۔

'' آغا جان اورتمہارے تعلقات میں رکاوٹ کا سب ہمیشہ بین کاح بی بنا۔ ان گزرے برسوں میں تم شاید بہمی ان کی محبت کو قبول کر بی لیستیں گرتمہیں بیاب بھولتی نہیں کہ والہانہ محبتیں نچھاور کرتے اس دادانے تہمیں ایک جبرے دشتے میں باندھا ہے۔'' ولی نے بغورا ہے دیکھتے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا۔''میں تمہیں بہت می باتوں کے لئے غلا مجھتا ہوں لیکن جرأ قائم ہوئے اس رشتے ہے انکار میں تم حق بجانب ہو۔ آواز میں کہنا شروع کیا۔'' میں تمہیں بہت می باتوں کے لئے غلا مجھتا ہوں لیکن جرأ قائم ہوئے اس رشتے ہے انکار میں تم مرجانے والوں کی خواہشات پر زندہ لوگوں کو قربان کر ڈالنا، بیکہاں کا انصاف ہے؟'' جب بینکاح ہوا ہم اس روز سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانے تک نہیں تھے۔

میں شایدا نکار کر دیتا مگرتب پاپا کے انقال کو استے تھوڑے دن ہوئے تھے میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹر ب تھا۔ مجھ سے بہروز پاپانے اس رشتے کے لئے کہااور میں ان کھوں میں انہیں انکارنہیں کر پاپالیکن پچھ عرصہ میں جب میری ذہنی ھالت بہتر ہوئی، میں پاپا کی موت کے صدے سے باہر ڈکلا، میں نے تب بی سوچ لیاتھا کہ جر آاس رشتے کوئیس نبھاؤل گا۔ آ غا جان کہتے تھے بھی فارہ کی تعلیم کمل ہونے دو، اس موضوع کونہ چھیڑو، مگر باہر ڈکلا، میں نے تب بی سوچ لیاتھا کہ جر آاس رشتے کوئیس نبھاؤل گا۔ آ غا جان کہتے تھے بھی فارہ کی تعلیم کمل ہونے دو، اس موضوع کونہ چھیڑو، مگر میں نے ان سے بالکل واضح انداز میں کہد دیا تھا کہ میں فارہ سے براہ راست بات کئے بغیر، اس سے اس کی مرضی جانے بغیر بھی اس شادی کے لئے آبادہ فہیں ہوں گا۔

میں نے ایک بارتمہیں فون کر کے بھی یہی یقین ولا ناچا ہاتھاتم اس نکاح ہے ڈسٹر ب نہ ہوتے ہماری مرضی کے خلاف بھی ہجی ہی ہجی ہیں ہوگا۔

کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہتم مجھ ہے خاکف رہتی ہو جمہیں لگتا ہے کہ میں تہہیں زبر دئتی اٹھا کرساتھ لے جاؤں گا۔اس روزتم ہے بات نہ ہو کی لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھ پریہ بہت اچھی طرح واضح ہوتا چلا گیا کہتم اس رشتے ہے کس قدر بے زارا ورنالاں ہو۔

میں جبر کے اس رشیتے کو برقر ارر کھنے کے بھی بھی جن میں ہی نہ تھا مگر آ غا جان کے بارے میں ، میں تہمیں بتاؤں فارہ! وواس نکاح کوختم کرتے اس لئے ڈرتے تھے۔ مجھاس لئے روکتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بیرشتہ انہیں ان کے مرحوم بیٹے کے فیملی کے ساتھ جوڑ کرر کھ سکتا ہے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اس نکاح اور دھتی کی خواہش میں ان کی صرف یجی خرض پوشیدہ تھی فارہ کداس طرح پھرتم ان کے قریب، ان کے پاس آجاد گی۔
وہ اس دشتے کی ٹوٹے نے ڈرتے تھے فارہ! انہیں لگنا تھا کداگر وہ رشتہ ٹو ٹا تو شاید پھرتم ان سے بہا ہر رشتہ تو ژ ڈالوگی، ان سے بہی ملوگن نیس۔
لیکن میشادی ایسے ہوجانے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے فائنل ایئر تنگ میں آ نا جان کی وجہ سے مصلخا خاموش تھا گر فائنل ایئر کے بعد میں خودتم سے یہ کئے بتم سے ملفے آ رہا تھا کہ تمہاری مرضی نہیں ہے چنا نچے ہم اس دشتے کو بننی خوشی تھے کہ سے میں ۔

کے بعد میں خودتم سے یہ کہنے کے لئے بتم سے ملفے آ رہا تھا کہ تمہاری مرضی نہیں ہے چنا نچے ہم اس دشتے کو اس نکاح سے ہٹ کر دیکھواور ان کے باتھا کہ تم آ نا جان کے ساتھ اپنے دشتے کو اس نکاح سے ہٹ کر دیکھواور ان کے ساتھ اپنے کہ باتھا کہ باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کے باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کے باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کہ باتھا ہوں کے بستھا ہوں کے بستھا ہوں کے بہا کہ میں تم ہے آ کر علیحدگی اور طلاق کی بات کرتا تمہاری طرف سے یہ مطالبہ لڑائی جھڑے سے اور جنگ وجدل کے ساتھ پیش ہوگیا۔

دوپڑھے لکھےلوگوں کے ماہین جوایک معاملہ خوش اسلو بی اور ڈیسنٹ طریقے ہے طل ہوسکتا تھا، وہ انتہائی جاہلانہ انداز ہیں سامنے لایا گیا۔ طلاق جائیداد میں جھے کا مطالبہ، بات نہ کرنا، رابطہ رکھنا پہند نہ کرنا، ان سب کا آغا جان کیا مطلب لیتے بہی ناں کہتم اس نکاح کوئییں در حقیقت انہیں روکر رہی ہو۔ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر رہی ہو۔ان کی طبیعت کی اس درجہ خرابی کی وجہ بھی یہی بات تھی۔'' وہ ایک لحدے کے لئے رکا پھرای دھیے لب و لہجے میں دوبارہ گویا ہوا۔

" پیسب تفصیل میں نے تنہیں اس لئے بتائی ہے کہ تم سمجھ سکو کہ آ غاجان کی خوشیوں کا تعلق تمہارے ان کے قریب ہونے ،ان کے پاس آگر رہنے سے بے نہ کہ ہمارے نکاح یار خصتی ہے۔

وہ ہم سے کوئی قربانی نہیں صرف محبت مانگتے ہیں۔ ان کی خوشیاں ہم لوگوں کی خوشیوں میں پوشیدہ ہیں۔'' اس بار جیسے ہی وہ رکا وہ مصطرب ہی ہوکرفوراً بولی۔

" ولیکن اس رشتے میں ان کی خوشی تو تھی ناولی!"

'' آغا جان کی خوشی تہہیں اپنے پاس و کیھنے میں ہے فارو! تم یہاں ان کے پاس آگئیں سب بدگمانیاں دور ہوگئیں ہے ان کی محبت کو پورے دل کے ساتھ قبول کرلیا تو تم خود دیکھاوو و کیسے صحت منداور خوش نظرآنے لگے ہیں۔

اوراب جب کے سب کی ہو چکا ہے تو پھراب آغاجان کے رنجیدہ ہونے کے لئے کیا وجہ باقی پگی ہے۔'' ''لیکن ولی!اگرہم نے طلاق کی بات کی توانہیں تکلیف تو پہنچ گی۔ کتنا بھی پچھ کہیں بہرحال اس نکاح سےان کے دونوں بیٹوں کی یادیں ان کی آرز و کمیں جڑی ہیں۔ کیا آغاجان کے دل کود کھنیں ہوگاہمارے اس دشتے کوشم کرنے پر۔'' وہ پھر بے چینی اوراضطراب ہیں گھر کر بے ساختہ یولی۔ ''آغا جان کے دل کواس وقت زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچے گافارہ! جب وہ یہ دیکھیں گے کہان کی پوتی صرف ان کے دل کی خوش کے لئے قربانی دے کرایک سمجھوتے کی زندگی کا انتخاب کررہی ہے۔'' وہ پرسکون لہجے میں بولا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' ساری زندگی ساتھ گزارنے کے فیصلے کسی کے لئے اور کسی کی خاطر نہیں کئے جاتے ہتمہاری شادی وہیں ہونا چاہئے جہال تمہارے دل کی مرضی ہے اور جہاں تک میراسوال ہے تو میں اس لڑک ہے شادی کروں گا جومیراساتھ میرے لئے میری وجہ سے جاہے گی اور جو مجھ ہے محبت کرے گی۔تم میرے تایا کی بیٹی ہو،میرے لئے ہمیشہ قابل احترام رہوگی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں ،اس غلط نہی کواپنے ول سے نکال دو۔ہم اس ر شتے کوخوش اسلوبی سے بغیر کسی جھڑے اور فساد کے فتم کردیں گے۔ تنہیں اس حوالے سے کسی بھی طرح کی فینشن لینے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں۔ میں تنہیں گارٹی دے رہا ہوں کہ آغا جان نہتم سے خفا ہوں گے نہ جھ سے بلکہ وہ ہم دونوں کی خوشی میں تکمل طور پرخوشی اور راضی ہوتے بنسی خوشی ہم دونوں کی وہاں شادیاں کروائیں گے جہاں ہم کرنا جاہئیں گے۔''

ا ہے جو کہنا تھا وہ کہد چکا تھا اور اس کے کہنے کے لئے اس نے پچھے چھوڑ انہیں تھا۔ اس نے اسے کمرے سے جانے کے لئے نہیں کہا تھا کیکن اب وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرتی۔

وہ ساری بات ختم کر چکا تھاندالزامات عا کد کئے ، نہ برا بھلا کہا ، وہ اس ہے کیا کیا کچھ سننے کی امید لے کرآئی تھی۔وہ اپنے دل کی بھڑ اس تکالے گا، ایکے پچھلے سارے حساب بے باق کرتا پتائمبیں اے کیا کیا کچھ سنانے گا،کڑوی کسلی باتنیں کرے گا،اس سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ " تتم سے شادی کرلوں؟ تتم ہوکیا چیز فارہ بہروز خان! کیا مجھتی ہوخودکومس ورلٹر مس یو نیورس کہیں کی کوئی راج کماری شنرادی اور میں

تم کہوگی شادی نہیں کرنی، طلاق وے دو، میں وے دوں گائم کہوگی طلاق کا موڈنہیں، چلوشادی کر لیتے ہیں، میں شادی کرلوں گا۔'' نفرت ہے بولتا وہ اس کی اوقات بیادولائے گا۔

'' فارہ بہروز خان! تم جیسی گھٹیالڑ کی کو میں اپنی بیوی کی حیثیت دول گا؟ بیخوش فہمی تمہیں لاحق ہو کیونکر گئی کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے

وہ بیاوراس سے بھی زیادہ دل دکھاتے نفرتوں میں ڈو بے فقرے دلی کی جانب سے سننے کی امید لے کرآئی تھی۔ وه اعلیٰ تعلیم یافته تھا،خوش شکل تھا،اچھے خاندان سے تھا، دولت مندتھا،اس میں کسی چیز کی کمی تھی جووہ ایک ایسی لڑکی کو تبول کر لینے پرآمادہ ہوجا تاجوزندگی بھرائے محکراتی آئی تھی۔

اس کی نفرت آج وہ اسے لوٹا سکتا تھا انیکن ولی صہیب خان نے اس کے ساتھ نفرت کارشتہ بھی نہیں رکھنا حایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نیس رکھنا جا ہتا تھا۔ وہ واقعی اپنے لفظوں سے پھرنے والا انسان نہیں تھا، وہ مخقریب اسے چھوڑ دینے والا تھا۔ جو شنڈے، پرسکون،مہذب کہے میں فاصلہ رکھتے ذاتیات کو درمیان میں لائے بغیر بات کرے اسے کیا کہیں گے۔ اس نے تو آپ کے ساتھ سرے سے کوئی رشتہ جا ہے وہ نفرت اور دشتنی ہی کا کیوں نہ ہو، رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈیڈی کی آخری خواہش کا احترام ان کے قائم کروہ رہتے کی عزت ،سعادت مند،فر مانبردار بٹی کا فرض ،وہ کیا کیا بلندعزائم لے کراس

WWW.PARSOCKETY.COM

کے پاس آئی تھی اوروہ کہدر ہاتھا کدوہ اس کے طلاق کے مطالبے کودرست مجھتاہے۔

مردہ قدموں سے زیند پڑھتے اس کا دل چاہ رہاتھا وہ چلا چلا کرروئے۔شایداس کی فرسٹریشن اس طرح دورہو پائے۔ وہ پوری رات شدتوں سے روتی رہی تقی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔اذان کی آ واز کا نوں میں پڑی تب وہ بستر سے اٹھاگئ۔ بیاس کرٹیٹٹ کا کا قائم کر دور ثیت سرما سے ٹویٹا و مکونا ہیں کر گئرجسم سے وہ میرال وسٹر والاعمل جوگل ٹویٹا و مکونا تا مہریت دور کی ایت اوسو قریب

کے ڈیڈی کا قائم کردہ رشتہ ہے،اسے ٹوٹنا دیکھنااس کے لئے جسم سے روح نکال دینے والانگل ہوگا۔ٹوٹنا دیکھنا تو بہت دور کی بات اسے تو صرف میہ جان کربی کہ دلی نے اس کے اس دشتے کوتوڑنے کا جو وعدہ اس سے کررکھا تھا۔

وہ اپنے اس وعدے پر پوری طرح قائم بھی ہاور عنقریب اسے تو ژبھی وینے والا ہے، اسے اپنی سائسیں رکتی محسوں ہور ہی ہیں، نماز کے لئے سر پردویٹ لیلیے اس نے سوچا۔

'' مجھے طلاق چاہئے۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کی قیمت پڑئیں رہنا چاہتی۔'' جائے نماز بچھاتے اس کے اپنے لفظ اس کے کانوں میں گونجے۔

پہلےوہ صرف کیم جنوری کی دوپہر کو بدلنا جا ہتی تھی۔ آج ماضی کے ٹی لیمے تھے جنہیں وہ بدلنا جا ہتی تھی جنہیں وہ دوبارہ جینا جا ہتی تھی۔ ولی کی فون کال ۔۔۔۔۔اب وہ اس سے بات کرے گی ،وہ اس کی بات سے گی۔

زر میندگی شادی کا کارڈ۔ابمی حقارت آمیز برتاؤ کریں ،کارڈ ہاتھ میں نہ پکڑیں ،وہ سامنےصوبے سے اٹھ کرولی کے پاس آئے گی ، اس سے کارڈ لے گی۔

ہاسیفل کے داخلی دروازے پروہ اس کا منتظر کھڑا ہے اور چیچے کہیں معیز بھی موجود ہے اس کی سالگرہ کا دن منانے وہ معیز کے پاس بعد میں جائے گی پہلے ولی کی بات سنے گی۔

وہ بے وجہ تونہیں آیا، یقیناً کچھ کہنے، کوئی ہات کرنے آیا ہے، وہ معیز کے ساتھ ڈنرکرر ہی ہے، ولی اسے اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کرغصے سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔

وہ ای روزگھر آ کراہے فون کرے گی ، بتائے گی کہ معیز صرف اس کا دوست ہے ، ڈیڈی کے انقال کے بعد جب ممی کے بدلتے رو پول کے سبب وہ بالکل تنہا ہوگئ تھی تب اس کے قریب معیز کے علاوہ اور ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ دل کی باتیں کہ پہلتی ،اس کے باتی سب دوست اس کے ہم عمر ،امیچورلا ابالی اور غیر سنجیدہ تھے جبکہ وہ اس سے سات سال بڑا تھا ،میچورا ور مجھدار تھا۔

وہ آغا جان کے ساتھ اس کے رزلٹ کاس لینے کے بعد آیا ہے جمی تجل ماموں اور معیز ڈرائنگ روم میں ان لوگوں سے اعلانیہ طلاق کا مطالبہ اور جھٹڑ اشروع کریں ،اس سے پہلے وہ خود ڈرائنگ روم میں چلی جائے گی۔

ولی اس کی پڑھائی فتم ہوجانے ہی کا انتظار کرر ہاتھا ناں۔ آج یقینا وہ خوداس کی علیحدگی ہی کی کوئی بات کرنے آیا ہے وہ اس کی ہر بات پورے دھیان اور توجہ سے سنے گیا۔

WWW.PARSOCHETY.COM

کاش ماضی کے ان کمحوں پراب اسے اختیارال جائے ۔ کاش ، کاش ، ماضی کا المیدیجی توہے کہ وہ یاد ہمیشہ رکھا جاسکتا ہے ، بدلا بھی نہیں جاسکتا۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعداس نے فرض کی نیت باندھی۔ وہ نماز یکسوئی سے نہیں پڑھ رہی تھی۔ نماز کے دوران آنے والے خیالات پر محرفت نہیں مگران خیالات کوؤہن ہے جھٹکنا تو جاہئے۔ ذہن کو پکسوکرتے اس نے فرض اوا کئے۔

وعاکے لئے ہاتھ اٹھائے توسمجھ میں نہ آیا، وہ اللہ سے کیا مائے۔زندگی کے پچھلے کئی برسوں سے وہ اللہ سے ولی صہیب خان سے نجات يانے كى دعاماً تكتى آئى تھى آج كياماتے ؟

"اب مجھاں ہے نجات نہیں اس کا ساتھ جا ہے؟"

"وووسب بھلا کر مجھے اپنانے کے لئے تیار ہوجائے؟"

وہ پھر بھی بھی مجھے چھوڑنے کی بات ندکرے۔"

وہ دعامیں سوائے آنسو بہانے کے اللہ سے کچھ بھی نہ مانگ پائی۔ بہت دیر خاموش آنسو بہاتے رہنے کے بعدوہ جائے نماز پر سے آتھی۔ " بیں اس لڑک سے شادی کروں گا جومیر اساتھ میرے لئے ،میری وجہ سے جاہے گی اور جو مجھ سے محبت کرے گی۔" جائے نماز کاریٹ پرسے واپس اٹھاتے ہوئے اے ولی کے الفاظ یاد آئے اوران لفظوں کے ساتھ کچھا ہے بھی مغروریت لئے لفظ خود پیندی و تکبروالی سوچیں۔

''اورا گرمعیز کاساتھ کسی سبب اسے نیل سکا ماس کے لئے و نیامیں آخری مردولی صہیب خان بچاتو وہ کنواری رہنے اور تنہا زندگی گزارنے کواینے لئے منتخب کرے گی۔' وہ جائے تماز تذکرنے لگی۔

'' اس کی دنیامیں آنے والا پہلامرد و لیصہیب خان ہے،اس کی دنیامیں آنے والا آخری مرد و لیصهیب خان ہوگا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں سے بھی اسے کسی ایک کو چننے کو کہا جائے تو وہ اپنے لئے اس کو چنے گی۔ ''اس نے اپنے دل کی آ واز کی۔

جائے نماز تذکرتے اس کے ہاتھ کیک گخت ہی ساکت ہوئے۔اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہ ایک دم ہی جائے نماز ہاتھ میں لئے لئے ہی کاریٹ پرگری گئا۔

"جومیراساتھ میرے لئے ،میری وجہ سے جاہے گی اور جو جھے سے محبت کرے گی۔"

محبت کا کوئی Litmus Tesı نہیں ہوتا۔ کھڑے کھڑے ہاں یا نال کا پیتنہیں چلتا بعض اوقات تو خودا پنی ہی کیفیات انسان بہت در بعدجا كرسمجھ يا تاہے۔

وہ آج ساری رات کیوں روئی ہے،اس لئے کہ جس سے وہ محبت کے دشتے میں بندھ تی ہے وہ اس سے ہررشتہ توڑ دینے کی بات کہدر ہاہے۔ وہ اسے اپنایفتین نہیں دلاسکی ، اپنی محبت کا یقین نہیں دلاسکی اس کئے مصطرب ہے ، اس کئے بے قرار ہے۔ محبت؟ ولی صهیب خان ہے؟ جس سے وہ نفرتوں کا اعلان کرتی آتی ہے اس ہے؟ ہاں، ہاں اس سے۔ یہ ج ہے۔ یہی تج ہے۔

WWW.PARSOCKETY.COM

معیزے اے بھی بھی محبت نہیں تھی اگر ہوتی تو وہ اس ہلتی یارابطہ جا ہے نہ کرتی ،اسے دل میں یا دضر در کرتی ۔ یہاں اس گھر میں آئے اسے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تھا اور ان ڈیڑھ مہینوں میں آغا جان جمی اور ڈیڈی کے بعد جس چو تھے تھی وقت سوحيا، وه صرف ولي صهيب خان تھا۔

میر محبت تھی یاان کے بچے موجود مضبوط رہنے کی کشش، وہ توابھی رہھی ہیں سمجھ سکتی۔

کیکن وہ اتناضرور جانتی ہے کہ جب آغاجان اہپتال واخل ہوئے تھے، جب اس نے اور ولی نے اہپتال میں وہ رات ساتھ گزاری تھی ، جب وہ کوریٹرور کے آخری، اندھیرے میں ڈو بے حصے میں عبادت کرر ہا تھااور وہ چندانچوں کی دوری پرزمین پربیٹھی اے عبادت کرتا و کیھر ہی تھی تباس اندهبرے میں ایک روشی پھیلی تھی۔

وہ روشنی اے ولی صبیب خان کا ظاہر، باطن سب دکھار ہی تھی ، وہ روشنی اے اس شخص کی محبت میں مبتلا کروار ہی تھی۔ اس رات کے ،ان کمحوں کے بعد جب وہ اس کے پاس ہے اٹھی تب ہے آج تک گز رنے والے ہر لمحے میں وہ اس کے مخالف نہیں اس كى ست ،اس كى طرف جانے والے رائے پر بھاگ رہى تھى۔

محبت کی روشن بکھیرتی اس رات کی اگلی میچ آغا جان کے گھر پرمعیز اس کے سامنے کھڑا تھااورولی برابر میں ہتوا سے معیز کی نہیں ولی کی پرواتھی۔ اےمعیز کاولی کوگالی دیٹا برانگا تھا۔

وہ اس سے پہلے معیز سے بالکل سکون سے بات کررہی تھی کیکن ولی کے لئے اس کی اس بدکلامی کے بعدوہ بیکدم بھڑک آٹھی تھی۔ آ گہی کا پہلحہ اوراک کا بیریل بے حدقیمتی تھا۔ وہ اپنے ول میں اس مخص کے لئے محبت پار بی تھی جو کہدر ہاتھا وہ صرف اس سے شاوی سرے گاجواس کی محبت میں اس تک آئے گی ، جوکسی کے لئے اور کسی کی خاطر نہیں صرف اس کے لئے اس کی خاطر اس سے رشتہ باندھے گی۔ وہ بےاختیار پھوٹ پھوٹ کرروپڑی۔

ا بنی زبان سے،اپنے تمل سے، ہرطرح اس نے ہمیشہ ولی کو یہی بات سمجھائی تھی کہوہ اپنی زندگی میں ولی صہیب خان کوئہیں ،صرف معیز تجل کوشامل کرنا جاہتی ہے پھرآئ اگروہ جا کراس ہے محبت کا اقر ارکر ہے تو کیاوہ اس کا یقین کرے گا؟

ا ہے معیز سے محبت نہیں ، ولی ہے محبت ہے ، وہ چیخ جیخ کربھی ولی کو بتائے گی وہ تب بھی اس کا یفین نہیں کرے گا۔اس لئے کہ بے شار بار ، بے حساب باروہ اپنے لفظوں اور روبوں سے سب کھھاس کے برنکس ثابت کر کے دکھا چکی ہے۔

ا ہے رائے میں بیکا نے اس نے خود بچھائے تھے، وہ کسی کوالزام نہیں دے علی تھی۔

وہ جھوٹی اور منافق لڑکی نہیں تھی، بیاس میں شاید واحد خوبی تھی۔اس میں اتن جرائے تھی کہجس سے نفرت کرتی ہواس سے نفرت کا اظہار کر سکے اور جس سے محبت کرتی ہواس سے محبت کا اقر ارکر سکے۔

مگرجس سے دہ ہزاروں بارنفرت کا اظہار کرچکی ہے، اب ہے کیے کہ ''میری آن واحد میں دل کی دنیا بی بدل گئی، میں یوری کی یوری بدل گئی۔''

WWW.PARSOCIETY.COM

محبت کے ہونے کاادراک پاکررونا، میجمی شاید صرف فارہ بہروز خان بی کی طرح زندگی کوایے بی ہاتھوں اجاڑنے والے لوگوں بی کے نصیب میں ہوتا ہے۔

'' آپاچھی بیوی نہ بن سکیس میں اچھی جٹی نہ بن سکی۔ میں نے اپنامیا گناہ قبول کرلیا، آپ کب کریں گی؟'' وہ ان دنوں اپنے گناہوں کو بیاد کرنے اور قبول کرنے سے ممل ہے گز رر ہی تھیں۔ بیٹی نے ایک سوال ان کے آگے رکھا تھااور وہ اس کا جواب تلاشتی اپنے پورے ماضی کوؤ ہرار ہی تھیں۔

''کیا گوئی مخص ایک ہی وفت میں اپنے تمام رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوسکتا ؟ کیا محبت کے لئے اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنی تھوڑی ی جگدر کھی ہے؟

'' ہم ایک وفت میں اپنے تمام قریب ترین اورعزیز ترین رشتوں ہے ایک جیسی محبت کر بی نہیں سکتے۔'' کیوں نہیں کر سکتے ۔ بالکل کر سکتے ہیں۔اچھا شوہر، براہیٹا ہوگا اوراچھا بیٹا بہت برا شوہر، یہ کہاں لکھا تھا، یہس نے کہا تھا؟ اس محض محمد بختیارخان ہے انہیں پرخاش تھی کیا؟ یہ نفرت، یہ دشمنی تھی کن بنیا دوں پر؟ اس شخص سے برسر پریارنفرت کے جس مضبوط قلعے میں وہ برسوں ہے مقید تھیں،ان کی بنیا دیں کھڑی کسی چیز پرتھیں کس جذبے پرتھیں۔

ایک آ واز ابھر رہی تھی ان کے اندر ہے ،صرف ایک آ واز ،حسد ،حسدا ورصرف حسد۔وہ اس بوڑھے کمزورانسان سے حسد کرتی تھیں ،روز اول ہے کرتی تھیں ۔اپنی شادی شدہ زندگی کے پہلے روز ہے کرتی تھیں۔

ماں باپ کوچھوڑ کر،ان کے دلوں کو دکھا کر،انہیں نا راض کر کے مجھیں کہ ہم خوش رہ لیں گے تو حقیقت میں ایسا ہوانہیں کرتا۔ ہمارے ہر گناہ، ہر شلطی کی سزا ہمیں روز آخرت، جزاوسزا کے دن ملے گی،مگر ماں باپ کی نافر مانی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا آخرت کے ساتھ ہم اس دنیا میں بھی دل کی بے سکونی اور بےاطمینانی کی صورت پاتے ہیں اور ساری زندگی پاتے رہتے ہیں۔

ان کی محبت میں اپنے باپ کو، بھائی کو، اپنے گھر کو، جھوڑ کرآنے والاان کا وہ محبوب شوہرراتوں کوسوتے سوتے بےقراری سے اٹھ کر کیوں بیٹھ جایا کرتا تھا۔

اکثران کےساتھ باتیں کرتے ہسکراتے ،وہ کیے گخت چپ کیوں ہوجایا کرتا تھا بھی بہت کھلکھلا کر ہنتے کیک دم ہی اس کی آنکھوں میں اداسیاں کیوں چھاجاتی تھیں۔

شادی کے پانچ سالوں بعد بہت منتوں مرادوں کے بعدوہ بٹی پیدا ہوئی،جس کے پیدا ہونے سے پہلے دہ اسنے پرجوش،اسنے خوش تھاتو اسے پہلی بارد کیھنے، گود میں اٹھانے پر بجائے مسکرا ہٹ کے ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں اُٹماآئے تھے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اں بل کس کی محسوں کی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں؟ صرف اس بل نہیں زندگی کے ہر کھے میں، ہرخوشی کے موقع پر، ہر کامیابی ک منزل طے کرنے پر۔

شاہانہ شان ، باث ، میش وآ رام ، دولت کی فراوانی چھوڑ کرآنے والے اس مخض نے اپنی اوران کی وہ دنیا جو بنائی تھی۔محنت کر کے ،ایخ زور بازو پربھروسہ کر کے،اس محنت کے بعد ملازمت میں ترقیاں مل رہی ہیں تولیوں پرتومسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں دردی پیلا ہوا ہے۔ بہت محنت و جدوجہد کے بعدا پناذ اتی گھر تقمیر کیا ہے تو اس میں پہلا قدم رکھتے چیرے پرخوشی نہیں دکھر قم ہیں۔

بیٹی کی پہلی سالگرہ ،اس کے اسکول کا پہلا دن ،اس کی پہلی تعلیمی کا میابی ،ان کی زندگی کی ہرخوشی پراواسیوں کے رنگ چھائے رہتے ۔ان محبت کرنے والے میاں بیوی کے بیج ان کی شادی شدہ زندگی کے پہلے دن سے ایک شخص موجود تھا۔

و و خص جوان کے شوہر کوبھی ہے ول ہے ہنتے اور خوش ہونے نہیں دیتا تھا۔ جب وہ دونوں تنہا ہوتے ،ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ، تب کہیں ہے وہ ایک شخص اچا نک ان کے بیج آ کھڑ اہوتا۔

اس کی آمد کی خبرانہیں شو ہر کے چہرے پر پھیلتی اداسیاں دیا کر تنیں ،اس کی آنکھوں میں بھھر تا در د دیا کرتا۔ باپ، بھائی،گھران سب کوچھوڑ آئے والا و مخض ورحقیقت ان سب کواپنے ول میں چھیائے ہیشا تھا۔ تب نہیں گرآج جانی تھیں کہ وہ اس گھر ، اس کے درود بواراور وہاں بستے ایک ایک فردے حسد میں مبتلاتھیں ۔وہ سب ان کے شوہر کی زندگی میں موجود نہ ہوتے اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھے۔

اوران سب میں وہ سب سے زیادہ حسد کرتی تھیں اس انسان سے جوان کے شوہر کا باپ تھا، جس کی یادوں میں جب ان کا شوہر کھوتا تو انبيس توكيا خوداييزآب تك كوبعول جايا كرتا تعابه

وه ان میاں بیوی کی تنها ئیوں میں شامل تھا، وہ ان کی خلوتوں میں شامل تھا، وہ ان کی مسکرا ہٹوں میں شامل تھا، وہ ان کی خوشیوں میں شامل تھا،وہ ان کی زندگی کے ہر کھے اور ہریل میں شامل تھا۔

وہ اے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا جا ہتی تھیں ،گروہ ایسا کبھی نہیں کرسکیں ۔ وہ اس ان دیکھے، ان جائے مخض سے جلن ،حسد اور رقابت میں مبتلاتھیں جوشو ہر کے ساتھ بتائے ان کی زندگی کے تئیس برسوں میں بھی ان سے نہ ملا مگروہ ہر بل، ہرآن اپنی موجود گی کا ،اپنے ہونے کا

وہ بھائی کی موت پراپنے گھرتھیں برس بعد گیا تو انہیں اس کے بھائی کی موت کاغم نہیں یے نگر لاحق ہوئی کہ تھیس برسوں تک ان کے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتے وہ سب لوگ پھراس کی زندگی کا حصہ بن جانے والے ہیں۔

جب وہ نہیں تھے،تب تھے،تواب تو وہ ہوں گے،اب تو وہ واقعی پس منظر میں چلی جا کیں گی۔ وه شو ہرکواب مجھی نظر نہیں آئیں گی بشو ہرانہیں فراموش کروے گا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

حاسد کی بھی دوسرےانسان سے زیادہ سب سے زیادہ اپنے بی آپ کونقصان پہنچایا کرتا ہے،انہوں نے بھی بھی کیا۔ بیرند سوچا، بیرند سمجھا کہ دن کے پچھ گھنٹے باپ کے اور دوسرے خونی رشتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ان کے پاس آئیس گے تو پورے کے پورے ان کے ہوکرآئیس گے۔

ان کی تنہائیوں میں پھرکوئی تیسراشامل نہیں ہوگا۔ پہلے شوہران کے ساتھ ہوتا تھا مگر بورا کا پوراان کیساتھ نہیں ہوتا تھا ،اس کے وجود کا ایک حصیہ ہمیشہ کہیں اور ہوتا تھا۔

اگروہ حاسد نہ ہوتیں بمجھداراور عقل مند ہوتیں تو مجھداری ہی کا فیصلہ کرتیں ،شو ہر کی محبت کوہنی خوشی اس کے باپ کے ساتھ بانٹ لیتیں۔

یہی غلطی تھی ان کی ، یہی قصور تھا ان کا اور یہی گناہ تھا ان کا ۔شو ہر کا بھائی مراہے ،اسے تسلی ٹبیں دی ، ہمدردی ومحبت کے دو بول نہ بولے۔

اس کے باپ کواحتر ام سے سلام تک نہ کیا ،شو ہر سے ،اس کے باپ سے ،اس گھر کے ہر فر دسے دوٹھ کرایک کونے میں بیٹھ گئیں ۔

اس کے باپ کواحتر ام سے غمز دہ و فکست خوردہ اپنے شریک حیات کواپٹی ذات سے کوئی راحت ، کوئی تسکیان دینے کے بجائے ، مزید دکھ، مزید ہیں اس مزید الجھنیں دیں ۔

گناہوں کا نہتم ہونے والاسلسلہ تھا،غلطیوں کی نہتم ہونے والی فہرست تھی۔ وہ کتنا اچھاانسان تھا، کتناسچا، کتنا ہاو فاکتنا محبت کرنے والا اور وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتی اسے اس کی موت سے قبل کتنی اذبیوں سے

وو چارکر گئی تھیں۔

ان دنوں ان کی زندگی کے پچھلے تھیں سال ان کے سامنے بھھرے پڑے رہتے تتھاور دوان ماہ وسال کے رنج والم ، در دوغم ، پچھتاوے ، وکھ، ملال ،غلطیاں ،گناہ ہرایک چیز دیکھتی شارکرتی جار ہی تھیں۔

ان کا دل شاید سیاہ ہو گیا تھا شاید پھر کا ہو گیا تھا تب ہی تو اس پر پچھ بھی اثر ہوتانہیں تھا مگر فارہ کا فون ،اس کی باتیں ،انہیں یوں لگا جیسے اس پھرکوکسی نے یک دم ہی ریزہ ریز ہکرڈ الاتھا۔

فارہ رور ہی تھی اور اس کی باتیں سنتی وہ بھی ہے آ واز روپڑی تھیں۔وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور بیروتے ہوئے سن رہی تھیں۔ '' جب وہ اپنی زندگی کے آخری بارہ گھنٹے بی رہا تھا تو اس کی بیوی ناراض ہوکرا پنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی منتظر نگا ہیں پلیٹ پلیٹ کر دروازے کی طرف بھی جا رہی تھیں۔ابھی اس دروازے سے شاید اس کی بیوی آجائے ،تمہاری و فاکا شہوت میرے پاس ہمارے ساتھ گزارے تھیس سال ہیں۔

اس کی بیوی اور بیٹی اس پراعتبار کرتی ہیں ،اس کا یقین کرتی ہیں ،اس کی محبت کوول کی گہرائیوں سے مانتی ہیں ،وہ سنتا چاہتا تھا ،وہ و یکھنا چاہتا تھااس لئے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے گئی تھیں۔''

فاروروتے ہوئے نون بند کرچکی اور وہ روتے ہوئے ریسیورساتھ ہاتھ میں لئے زمین پرگرتی چلی گئی تھیں۔

WWW.PARSOCIETY.COM

کی روز وہ اہپتال داخل رہی تھیں، کی روز وہ شدید بیار رہی تھیں گرانہوں نے اپنی بہن کوفارہ کواطلاع وینے سے تختی ہے روک دیا تھا۔ وہ اس سے روٹھ کران دنوں سات سمندریار بیٹھی ہیں۔

وہ ویز ااور دوسری قانونی مشکلات کے سبب ان کے پاس آنہ سکے گاتو وہاں اکیلی نجانے کس قدر پریشان ہوگی۔اہپتال سے آئے بھی اب انہیں کافی دن ہو چکے تھے گرابھی بھی وہ ساراوقت بستر پرلیٹ کراپنے کمرے میں بندگز اراکرتی تھیں۔

جب سے جب سے پہنا پاہر پال ان دنوں ان کے سامنے آر ہا تھا اور اس ہر بل کا اختیا م آخر میں ایک بی پیجیتا وے پر ہوتا تھا۔
'' وہ اس کی زندگی کے آخری کیحوں میں اس سے روٹھ کر دور کیوں ہو ئیں؟''ان پیجیتا وؤں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔
وہ روز قیامت شوہر کو کیامنہ دکھا کیں گی؟ جواس کے ساتھ روار کھا وہ سلوک ہی کم نہ تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ۔
اس مختص سے حسد کرتی تھیں اس لئے اس کی محبت قبول نہ کرتی تھیں ،حسد بغض و کینے ،خود کے دل میں تھا اور الزام اس پرلگاتی تھیں ۔
وہ دکھی انسان کسی سے کیا چھینئے آتا تھا؟ وہ تو فقط محبتیں با نیٹے ، جاہتیں برسانے ان کے پاس آیا کرتا تھا۔حسد کو نفرت کے پر دوں میں چھیا
کر وہ داقتی اندھی ہوگئی تھیں ۔

برے ہے برااورغلط سے غلط کام کرتے بھی انہیں ندافسوں ہوتا تھا، نہ شرمندگی ، ندملال نہ پچھتاوا۔

وہ اپنی پوتی ہے نہیں ملے گا،اہے جلدی جلدی فون بھی نہیں کرے گا، یہ پابندی اس پرلگائی تو وہ بغیراختلاف کے ان کی بات مانتا ہوں ہی کرنے لگا، ہاں ان سے رابط کر کے بہت جلدی جلدی اپنی پوتی اور ان کی خیریت پوچھا کرتا۔

وہ جواباً کس طرح بات کرتیں۔ بیا بک الگ گناہ تھا، پوتی کوہ ہر ماہ خریجے کے لئے دی جانے والی رقم سے ہٹ کرخود کچھنییں دے سکتے۔ ان پر بیہ پابندی لگائی تو وہ اسے بھی مانتے۔ پوتی اوران دونوں کے لئے تھا کف بھی ولی کے ہاتھ ، بھی کسی ملازم سے بھی کسی اور ذریعے سے ان بی کوبھجوا دیا کرتے کہ وہ خوداسے میسب دے دیں۔

بیٹی کے دل پر دادا کی چاہتیں والفتیں کہیں اثر نہ کرجا کیں اس خوف سے وہ ، وہ تحا نف بھی اسے دیا ہی نہ کرتیں ،اکٹر اپنی کسی بھا بھی بیتی یا بھتیجوں یا بھانجیوں کودے دیا کرتیں۔

اگر بھی اس کے لئے آئی کوئی چیز اے دینیں بھی تو یہ کہ کر کہ یہ میں تمہارے لئے بازارے خریدلائی تھی یاماموں نے تمہارے لئے لی ہے یاممانی نے دی ہے، یا خالہ نے بھجوائی ہے۔

اس کے لئے آئی بہت قیمتی چیزیں تواہے دیا ہی نہ کرتیں کہ ہیں اے شک نہ ہوجائے کہ بے وجداور بے موقع ماموں یا خالہ قیمتی تخذیبیں وے سکتے اس کے لئے برسوں سے آتے قیمتی قلم ، پر فیوم ، ڈیز ائٹر ہینڈ بیگز ،سوئٹرز ،شالیس ،ملبوسات ،امپیورٹڈ جیولری وکاسمیکٹس ۔

سونے کی کئی زنجیریں،انگوٹھیاں، بالیاں، بریسلٹ یہاں تک کہ بہت مہنگا موبائل بالکل نئے ماڈل کالیپ ٹاپ اورڈیجیٹل کیمرہ تک بھی ان کی بٹینہیں کوئی بھتیجا یا بھتیجی یا بھانجی یا بھانجا استعال کیا کرتے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

بے حد فخر وناز سے پھو پھایا غالہ کا فیمتی تخذ جان کراہے قبول کرتے ہوئے۔ان کے حسد نے کسی اور کے ساتھ تو کیا انہیں ان کی بیٹی تک کے ساتھ مخلص نہ رہنے دیا۔

وہ اس سے جھوٹ بولتی تھیں، وہ اس سے غلط بیانیاں کرتی تھیں۔ان کی بیٹی دادا کا بھجوایا پیسہ بہت سنجل کر، بردی احتیاط ہے اور صرف خاص خاص ضرورتوں کے لئے استعال کرتی اوروہ اس پیسے کو پانی کی طرح بہاتیں۔ان کے پری کا منہ ہروفت کھلا رہتا اوروہ اپنے بھائی بہن کی سب سے دلاری بہن ، بھاوج کی سب سے چینتی نند بھتیجوں بھتیجوں کی سب سے اچھی سب سے پیاری پھوپھواور بھانجے بھانجیوں کی سب سے لا ۋىي خالەپنى رېتىس\_

حسد میں پاگل ہوتے انہوں نے جمعی ریمجی نہ سوچا کہ اگر محمہ بختیار خان کا مالی تعاون مسلسل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شوہر کی وفات کے بعد وہ اوران کی بیٹی کہاں کھڑی ہوتیں۔

اس جوال عمری کی موت کے بعدان کا شو ہر جوچھوڑ کران کے لئے گیا وہ کسی عیش پرتی وشاہ خرچی کا تو کیا ایک عام ومتوسط ورجہ کی زندگی گزارنے کے لئے بھی ناکافی تھا۔

وه اس باحثیت خاندان کی بهونه ہوتیں،ایئے سسرال کی انہیں کمل مالی سپورٹ حاصل نہ ہوتی پھردیکھتیں کہ کونسا بھائی کونسی بہن ،کونس بھاون ،کونسا بھانجا اورکونسا بھتیجا انہیں بو جھدر ہاہے۔

اپنی بیٹی کوتنہا چھوڑ کرجس بہن کے پاس بہت اتر اکرغرورے وہ کینیڈا آئی تھیں کہ بہن نے بڑی جا ہت سے انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔اگر وہ مخص انہیں اپنی بہونہ مانتا، اپنی دولت ہے انہیں ہے تحاشانہ نواز تا، تو بھی کیا یہ بہن اتن ہی محبت ہے انہیں پاس بلاتی ؟ ڈھائی مہینے ہے وہ یہاں رہ رہی ہیں۔کیاوہ رہ یا تیں۔

محد بختیارخان کواذیتی دینے پر کمربستہ وہ تواپنی ہی بٹی کی زندگی اجاڑنے چلی تھیں۔ مائیں بیٹیوں کا گھربسانے کی فکر کرتی ہیں اوروہ اجاڑنے کا سوچا کرتی تھیں ،اس کی بسی بسائی زندگی اجاڑ دینے کے دریے تھیں۔

> جے بیٹی کے لئے باپ نے چناتھا، وہ خونی رشتول کا احترام کرتا تھا،ان کی عزت اوران سے پیار کرتا تھا اور جسےانہوں نے بیٹی کے لئے چنا، وہ ایک مادہ پرست لا کچی اور سطحی انسان تھا۔

کیا وہ جانتی نتھیں کہ معیز کو فارہ سے شادی پر کیا چیز اکساتی ہے، فارہ ٹا تجربہ کا رونا سمجھ ہے مگر وہ ایک عمر کے تجربات اوراتنی زندگی گزارنے کے بعد کیاانسانوں کو پہچاننے کے قابل نہ ہوسکی تھیں؟

وہ جانتی تھیں۔وہ بالکل جانتی تھیں کہ اپنا کیریئر بنا لینے اور زندگی میں ہرطرح اشپیلش ہوجانے کے باوجودان کا اعلی تعلیم یافتہ ہینڈسم، بہترین کیریئر رکھنے والا اور دیگر بے شارطا ہری خوبیوں کا مرقع بھتیجا اپنے لئے موجود کئی کنواری غیرشادی شد ہاڑ کیوں کے بہترین رشتوں کوچھوڑ کر ان کی نکاح شدہ بیٹی ہے شادی کا کیوں خواہش مند تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

خو بی فارہ میں نہیں اسے وراثت میں ملنے والی کروڑ وں کی دولت، جا ئیدا د میں تھی۔ وہ جا ئیدا د کا مطالبہ بھی خلع کے ساتھ ہی کرویں ،انہیں بيمشوره وييخ والابئ معيزتها به

جوشادیاں لا کی میں کی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا وہ جانتی نہھیں؟

بس ولی صهیب خان نه ہو پھر جا ہے کوئی بھی ہو۔وہ ان کی بٹی ہے محبت کرے یانہیں اس کے ساتھ مخلص ہو یا نہیں۔

آج جب اپنے گناہ شار کررہی تھیں تو روتے ہوئے اپنے مرحوم شوہر کاشکر میادا کررہی تھیں۔ وہ جاتے جاتے بنی کو نکاح جیسے مضبوط

اگروہ اس روز فارہ کا نکاح نہ کرتے ،صرف زبانی بات طے کرتے یامنگنی ہی کردیتے تو وہ کب کی وہ منگنی کی انگوشی و لی صهیب خان ومحمد بختیار کے منہ پر مارکر فارہ کی معیر کے ساتھ خوب دھوم دھام سے شادی کروا پھی ہوتیں۔

بیان کی بیٹی کے باپ اور دادا کی دعا کمیں اور ان کے درست فیصلے ہی تضرحو وہ اپنے تمام تر حسد ونفرت اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے کے باوجود بیٹی کی زندگی کوئسی بڑے سانچے سے دوحیار نہ کریائی تھیں۔

جوان بیٹی کو دنیا کے رحم وکرم پر بالکل تنہا چھوڑ کرخو دیہاں ایک دوسرے ملک آ جیٹھیں ،ایبا کرتے ندول کا نیانہ وجود پرلرزش طاری ہوئی۔ آج وہ ان کے کئے کا بھکتان بھگت رہی ہے،ان کی پیدا کردہ مشکلات میں گھری زندگی گز ارد ہی ہے۔وہ اپنے شوہر سے کیسے معافی سیسیں میں میں م مانلیں؟ وہ توان ہےروٹھ کردور دلیں جابسا ہے۔

'' میں نے اپنا گناہ قبول کرلیاء آپ کب کریں گی؟ اس زندگی میں کرلیں۔ابھی وہ بوڑھاانسان زندہ ہے۔ابھی ہم اپنے گناہوں کی اس ے معافی ما نگ علتے ہیں۔"

کتی ہفتوں سے متواتر بیٹی کے بیالفاظ ان کے کا نوں میں گونج رہے تھے گھروہ خود میں اتنا حوصلہ تو پیدا کریا تیں کہ اس کا سامنا کرسکیں ، اس ہے معافی ما تگ سکیس۔

اس مج کا نیپتے ہاتھوں ہے وہ محمد بختیارخان کے گھر کا نون نمبرملار ہی تھیں کسی ملازم نے فون اٹھایا تھااورانہوں نے بیٹی کے بجائے سسر

'' ہیلوروجی بیٹا! یتم ہو؟''ان کی ساعتوں ہے وہ بوڑھی نجیف آ واز ککرائی تو ہے اختیاران کی آنکھوں ہے آ نسوگر نے لگے۔ " آغا جان، مجھےمعاف کردیں۔"

انہیں اس احترام والے لقب سے انہوں نے زندگی میں پہلی بارمخاطب کیا تھا، ورنہ گفتگو بغیر کسی لقب سے صرف آپ ہے شروع ہوا کرتی تنقی۔وہ کیا بولیں ،ان سے پچھ بولا ہی نہ جار ہاتھا۔

عناه استے تھے، وہ کس کس کا اعتراف کریں ،کس کس کی معافی مائلیں ۔''روی بیٹائم!'' ان کامحبت میں ڈ دیالہجہ انہیں ندامتوں کی عمیق محمرا ئيول ميں دھکيلنے لگاءان پرجیسے کوئی کوڑے برسار ہاتھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

129

f PAKSOCIETY

''میرے گناہوں کی تنفر ی بہت وزنی ہے آغا جان! بہت وزنی۔ آپ سے اپنے کس کس قصور کی معافی مانگوں؟ چاہتی تو بیہوں که آپ کے باس آ کرآپ کے یاؤں پیز کرمعافی مانگوں۔

میں تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی جرات بھی خود میں نہیں پاتی۔' وورور ہی تھیں۔

" اینوں میں جشیں، گلے بشکوے بڑائیاں سب کچھ ہوجایا کرتا ہے بیٹا! آئییں یا در کھنا اور دل سے لگانائہیں بھول جاتا چاہئے شہمیں اپنی غلطیوں کا حساس ہوگیامیرے لئے یہی بہت ہے۔ تمہیں مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے خفانہیں ۔بس اب سب پچھ بھول کریہاں آ جاؤ۔'' بیاعلیٰ ظرفی اوروسیع انقلبی انہیں مزید کچھاورندامتوں کے سمندر بیں وصنسا گئی۔

'' میں آپ کے پاس آؤں گی آغا جان! ضرور آؤں گی۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ کرآپ کے آگے ہاتھ جوڑ کرمعافی مانگوں گی ،مگر مجھے پچھ

'' میں ولی کو بھیجوں تمہارے پاس یا کہوتو فارہ کو ہتم ان کے ساتھ'' وہ ان کی شرمندگی ویشیبانی اور تذبذب کود مکھ کر ہےا ختیار ہولے۔ '' د نہیں کسی کوئیں ۔ آپ وعدہ کریں مجھے لینے کسی کوئییں مجیبے ہیں گے۔ والیسی کا بیسفر میں خود طے کروں گی۔اس بارآپ نہیں میں آپ کے پاس آؤں گی۔بس مجھے بچھ مہلت، بچھ وفت دے دیں۔" پھرانہوں نے فارہ سے بات کروانے کی درخواست کی۔ '' السلام علیممی!'' وه شاید و بین کهبیں پاس ہی موجود تھی ،تب ہی تولائن پراگلے ہی بل وہ موجود تھی۔

'' فارہ! دیکھنا آغا جان مجھے لینے کسی کو نہمیجیں ، ورنہ میں پہتیوں میں پچھاور دشش جاؤں گی انہیں ایبامت کرنے دینا فارہ! میں کوشش کر ر ہی ہوں ہتم دعا کر ومیں خود میں جلدا تنا حوصلہ اور ہمت جمع کر پاؤں کہ یہاں تم سب کے پاس آ سکوں ۔'' وہ اس سے روتے ہوئے بولیں ۔ '' تم مجھے بہت یادآ رہی ہو بیٹا! میں جلدتمہارے پاس آؤں گی۔''وہ خاموثی سےان کی آ وازین رہی تھی۔

اس روزاس نے بہت کچھ کہا تھا شاید آج وہ صرف انہیں یو لنے کا موقع دے رہی تھی۔

'' فارہ!معیز تنہارے قابل نہیں۔جومیں نے چنا، وہ غلط جوتہارے ڈیڈی نے چناوہ سیج تھا۔''اینے آنسوؤں پر قابویانے وہ دھیمی آواز میں بولیں۔'' نفرتوں کو انتہاؤں تک لے جانے میں، میں نے کوئی کمی نہیں رکھی لیکن اگر ولی ابھی بھی اس رہتے کے لئے راضی ہوجا تا ہے تو تم اس ر شتے کے لئے فوراً ہاں کردینا فارہ! جوابے والدین اوراینے خونی رشتوں کے ساتھ مخلص ہے، وہ دنیا کے ہرد شتے کے ساتھ مخلص ہوگا۔''وہ ولی سے کہنا جا ہتی تھیں کہان کے گنا ہوں کی سزاوہ ان کی بٹی کو نہ دے، وہ معصوم ہے، وہ بےقصور ہے، وہ بہت تچی ، بہت اچھی ہے۔ وہ اے اپنالے ، اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جڑار ہے وے ،انہیں جا ہے بھی معاف نہ کرے ،ان سے جا ہے بھی نہ ملے ،کوئی رابطہ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہ رکھے۔ تگراس سے بیسب کینے کا وہ منہ کہاں سے لاتیں؟ ان کا منہ نہیں تھااس سے پچھ بھی کہنے کا۔اب بس صرف دعاؤں پرانہیں بھروسہ تھا، صرف دعاؤں پر مال کی دعاءاس کی اولا دیجن میں جواللہ روٹییں کرتا۔

000

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ آغاجان کوروتاد کیچے کران کے پاس آگئی تھی اور بیجان کر کہ بیٹون اس کی ماں کا ہے وہ ان کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ تئی تھی۔ مال کیا کہدر ہی ہے، اسے پیتنہیں تھا گر جواب میں آغاجان کیا کہدرہے تھے، وہ من رہی تھی۔اس کی آنکھوں سے خوثی کے آنسو بے اختیار بہد نکلے تھے۔

محبت جيت گئي تھي۔

گرمجت کی جیت کے ان انمول اور یادگار کھوں میں جب وہ پورے دل سے خوش ہور ہی تھی ،خوشی ومسرت کے آنسو برسار ہی تھی تب مال کی اس آخری بات نے اسے یاد دلایا تھا کہ خوشی اس کے حصے میں اب زندگی بھر بھی پوری آنہیں عتی۔

وہ جانتی تھی ولی کتنا بھی متحمل مزاج اور بظاہر غصہ اور صد کرنے والانہ لگتا ہو گروہ اسے بھی بھی دل سے معاف نہیں کرسکتا۔

'' آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ آج ہے کے کراکتیس مارچ تک تہمیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔اگرتم ایسا کرنے پرآ مادہ ہوتو کیم اپریل کوجوتم چاہووہ تمہیں مل جائے گا۔تمہاری تسلی کے لئے آج پہلی اور آخری بارتمہیں یقین دہانی کروار ہا ہوں کہ تین مہینے ہے اگلا ایک دن بھی تتہمیں نہ یہاں رہنا پڑے گا اور نہ کسی ناپسند یدہ رشتے کوجوڑے رکھنا پڑے گا اور میں اپنے لفظول ہے پھرنے والا انسان تہیں ہوں۔''

اوروہ جانتی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے پھرنے والاانسان نہیں۔ تین مہینے بعدوہ یبال رہنا چاہئے گی یا یبال سے جانا چاہے گی ، بیاس کی ذاتی مرضی ہے۔اس میں وہ مداخلت نہیں کرے گا کہ اس بات سے آغا جان بھی وابستہ ہیں گر تین مہینے بعدوہ اسے چھوڑ دے گا۔ بیا یک طے شدہ بات تھی۔ آغا جان ، ان کا بیٹا بہروز خان ، پوتیاں فارہ اور زر بینہ سب غصے کے تیز ، ضدی ، جذباتی اور انا پرست لوگ تھے، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا صہیب خان اور اس کا بیٹا ولی شنڈے مزاج کے ،صبر و برداشت والے ، تحمل وزم طبیعت لوگ تھے۔

مگراس نرمی، برداشت اور تخل کے باوجود وہ تھے تو ای خاندان سے جوضداورانا ان سب میں تھی وہ ان میں کیوں نہ ہوتی۔وہ ولی سے جس رات بات کر کے آئی تھی،اسے گزرے چودہ دن ہو بچکے تھے۔

یه مارچ کی باره تاریخ تھی۔وہ جانتی تھی Count Down شروع ہو چکا ہے۔ آج صرف انیس دن باقی بیچے ہیں کل اٹھارہ بھرسترہ بھرسولہ۔ اس کی نگاہ کیلنڈر پر جاتی تو وہ اسے دیکھے کرمسکرا تا۔

" فاره بهروز خان! وفت کوروک سکتی هوتو روک لو<sub>س</sub>"

ولی سے اس رات بات کر کے آئے کے بعد اس رات کی ضح اس سے محبت کا ادراک پانے کے بعد سے وہ ہر بل وقت کے رک جانے کی عاما تگ رجی تھی۔

اس رات سے آج تک تمام دنوں میں وہ سارادن آغاجان کے ساتھ مصنوعی تعقیمانگاتی اور رات میں بستر میں مند چھپا کر ہے آواز رویا کرتی۔ جس سے اسے محبت ہے وہ اسے معاف گیوں نہیں کرویتا!

000

WWW.PARSOCRETY.COM

ان کی بہونے ایک عمرگزارنے کے بعدآ خرکاران کی محبت کوشلیم کرلیا' محبت کی جیت کی بیسرشاری ایک تھی کہ وہ پہلے ہے بھی زیادہ خوش اور مطمئن نظرآنے گئے۔

اب انہیں اٹھائے بٹھانے کے لئے سہاراوینے کی ضرورت نہھی۔

وہ ہاتھ روم خود چلے جاتے تھے کسی کسی وقت ہمت ہوتی تو آہتہ آہتہ چلتے اس کے پاس کچن میں آ جایا کرتے ،وہ کام کرتی رہتی ،وہ کچھ در کچن ٹیبل پر بیٹھ کراس سے باتیں کرتے رہتے کھر تھکنے لگتے تو واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے۔

ولی منے یا بھی بھی شام کے وقت انہیں تھوڑی بہت چہل قدمی بھی کروانے لگا تھا۔

سمجھی ان کی طبیعت میں کوئی تھوڑی بہت خرابی ہوتی ، کوئی دوا سوٹ نہ کر رہی ہوتی ، کسی کا کوئی سائیڈ اقبیک ہونے لگتا تو فارہ ان کی دواؤں میں معمولی ردو بدل ،مقدار میں کمی یا تبدیلی کردیا کرتی۔

ہاںا بیاوہ ہمیشہ ڈاکٹر نٹارے فون پر گفتگو کرنے کے بعد کیا کرتی۔ آغاجان اسے چھیٹرنے کو مذا قاکیتے کہ ان کی تیارداری کے بہانے وہ ایک سینئر ڈاکٹر کی زیرگرانی اپنے تجربات اور قابلیت کو ہڑھانے میں گمن ہے۔

ان دنوں ان کے ساتھ ہنسنا بھی کتنا دشوارممل لگا کرتا تھا مگروہ اپنے کسی بھی انداز ہے اپنی کوئی ٹینٹن اورالبھن ان پر ظاہر کیانہ کرتی تھی۔ زر مینہ کے ساتھ بھی اس کا محبت بھراتعلق مزید مضبوط ہو گیا تھا۔

اس حدتک کہان دنوں جب وہ اپنی پڑھائی کی شدید نوعیت کی مصروفیات و پر بیٹانیوں میں گھری تب اس کی ٹیننشن کو پچھ کم پڑھنے کا بھر پورموقع فراہم کرنے کو وہ عشنا اور حذیفہ دونوں کوڈرا ئیور کے ساتھ جا کریبال لے آتی تھی۔

اس نے تو یونہی فون پر فارہ سے عائشہ آنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی مصروفیات اور پڑھائی کے لئے مناسب وقت نہ ملنے اور اسائمنٹس وغیرہ کی تاریخوں کا ذکر کرڈ الاتھا مگر فارہ ، آغا جان کوسب بتا کراسی روزاس کے گھر جا پیچی تھی ۔عباد گھر پر نہ تھا اور زر مینداس کی اجازت کے بغیراس طرح بچوں کواس کے ساتھ بچیجے بچکچار ہی تھی۔

عباد ناراض ہوں گے فارہ!انہیں سے ہات اچھی نہیں گئتی کہ میں اپنی روز مرہ کی جھوٹی موٹی مشکلات کے لئے اپنے میکے کی طرف دوڑوں یے''

رریں۔ ''میں عشنا اور حذیفہ کوساتھ لے جارہی ہوں۔ عائشہ آئی آئیں گی توبیوالیں آ جا کیں گے۔تم ان کے یونیفارم،اسکول بیگزوغیرہ سب چیزیں جلدی سے میرے سپر دکردواور پانچ چھدنوں کے لئے ان کے کپڑے بھی۔ تب تک میں عباد بھائی سےفون پر بات کررہی ہوں۔'' یہ بھی بہت پہلے کا قصہ تھا جب اے عبا دکوعباد بھائی کہنا زبروش کا رشتہ جوڑ ٹالگا تھا۔

" عباد بھائی! کیاعشنا اور حذیفہ میرے چھنبیں گلتے؟"اس نے زر مینہ ہی کے گھرے عباد کا موبائل نمبر ملایا اور سلام وعاکے بعد چھو متے

بى بولى۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' ہائیں! تم نے بیہ پوچھنے کے لئے مجھے زندگی میں پہلی بارفون کال کی ہے؟'' وہ اس کے انداز پرجیران بھی ہوااور محظوظ بھی۔ ''اگرآ پ سجھتے ہیں کہ میراان دونوں کے ساتھ کو کی معمولی سابھی رشتہ ہے تو مجھے بیا جازت دیجئے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جب تک عائشآ نٹی کراچی سے واپس نہیں آ جاتیں اس وقت تک کے لئے۔''

''اس پورے جملے میں اجازت کا لفظ زبردی تھسایا ہوا لگ رہاہے اس لئے کہ آپ کا انداز کمل طور پر دھونس ودھمکی دینے والا ہے۔'' ''چلیس، میں اس لفظ کوکیا اپنے جملے ہی کو بدل لیتی ہوں ۔ میں عشنا اور حذیفہ کواپنے ساتھ لے جارہی ہوں۔'' ''ہاں بیا نداز فارہ بہروز خان کوزیادہ سوٹ کرتا ہے۔'' وہ قبقہ رنگا کر بولا بھی تھا۔

جواباوہ بھی بےساختہ مسکرائی تھی اوران کی ہاتیں خاموثی سے نتی زر مینہ بھی۔ یوں وہ بچے آج کل اپنی نتھیال میں رہ رہے تھے۔ صبح وہ دونوں بہیں سے اسکول جاتے ، وہ انہیں تیار کروا کرڈرائیور کے ساتھ روانہ کرتی کہ ولی آفس آغا جان کے ساتھ ناشتہ کر لینے اور ان کے ساتھ بچھ دمر یا تیں کر لینے کے بعد ذرا تاخیر سے جایا کرتا تھا۔

اس کے بعد باقی کاسارادن پھروہ دونوں آغا جان اور فارہ کے ساتھ بھر پورشرارتیں کرتے اورکھیلتے کودتے گز ارتے۔ شام بیس ماموں کے گھرواپسی پر باہر گھما کرلانے اورآئس کریم کھلانے کی فرمائش ہوتی جو ہر بارہی پوری کی جاتی ۔ آغا جان کے ساتھ باتیں کرتے وقت کے سوااگر کسی وقت ولی کے چہرے کی دبیز شجیدگی بے تنحاشامسکراہٹ اور والہانہ بنسی میس بدلتی تو صرف اپنے بھانجی ، بھانجا کے لئے ۔

رات اس نے دیکھاتھا کہ حذیفہ اس کے ساتھ ریسلنگ کررہاتھا، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھا وہ اس کے کندھے ایک، دو تین ، کی گنتی کرتے کارپیٹ سے لگانے کی بھر پورکوشش کررہاتھا۔

اورریفری کے فرائض انجام دیتی عضنا بھی کچھ در بعداس کے کندھے پرجھولتی نجانے کون کوئی واستانیں فرائے سے اسے سنانے میں مگن تھی۔ اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لئے جانے والی عشنا واپسی میں اپنی بار بی کے لئے سائنکل، ڈریٹک نیبل، کچھ نئے کیڑے، جیولری اور سینڈلز خرید کرلائی تھی۔

اور حذیفہ درجن بھرچھوٹے سائز کی سپورٹس کارز، جن کا مقصد ومصرف محض اتنا ہوتا تھا کہ پھرفراغت کے اوقات میں میکنیکل انجینئر صاحب ان کے ٹائراور دیگرسارے پرزہ جات الگ الگ کر کے کسی نتی ایجاد دور یافت میں کوشاں ہوجاتے تھے۔

بہن کو ہار نی کا گھرسجانے سے فرصت نہتی اور بھائی کوگاڑیاں توڑنے سے۔ان بچوں کے ہونے سے گھر میں بے حدرونق اور ہنگامہ تھا۔ اب وہ تینوں کھانا کھاتے تو وہاں آغا جان کی ہاتیں اوران وونوں کی شجید گی جیسا کوئی ماحول نہ ہوتا تھا۔

آج شایدان دونوں کے یہاں قیام کا آخری دن تھا کہ عائشہ آنٹی کی آمد آج متوقع تھی۔ آج جمعہ کا دن بھی تھا۔ کئی ماہ کی بیاری کے بعد آج آغاجان کا جمعہ کی نمازمسجد میں جا کراوا کرنے کا اراوہ تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ گھر پرکری پر بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے دن جب وہ معجد نہ جا پاتے تھے اور معجد سے جمعہ کے خطبہ اور از انوں کی آوازیں آیا كرتين تؤوه بيقرارے بواٹھتے تھے۔

آج مسجد جانے کا پروگرام انہوں نے رات ولی کے ساتھ طے کرلیا تھا اور وہ انہیں مسجد لے جانے حسب وعدہ نماز کے وقت سے کافی

وہ اشنے مہینوں بعد مسجد جانے کی ایکسائنٹ میں بے حد خوش تھے۔وہ آغا جان کی پرجوش تیار یوں کود کیے رہی تھی اور خوش ہور ہی تھی۔ حذیفہ اس سے ضد کر کے اپنا بھی لباس تبدیل کروا چکا تھا۔کلف گئے کڑھائی ہوئے شلوارتمص اور سواتی ٹوپی کے ساتھ غالبًا اس کا بھی نمازك لئے جانے كاارادہ تھا۔

عشنائے بھی جمعہ کے احترام میں سیاولیس ہی سہی قیمص شلوارا ورد و پٹے منتخب کر کے پہن لیا تھا۔

گراس بھر پور تیاری اور اہتمام کے بعد جب وہ دونول بہن بھائی اسے کمپیوٹر پرساتھ بیٹھ کر Lion King کھیلتے نظرآئے تو پتہ چلا احر امساراہوچکاءاباناکام ہورہاہ۔

ولی آغا جان کوگاڑی میں بٹھا کرمسجد لے گیا تھا۔ وہاں ہے واپس آ کروہ تھکے ہوئے نہیں بلکہ بے حد خوش اور ایکٹوسے تھے۔انہی کی فرمائش پرفارہ نے ڈائننگ ٹیمیل پرکھا تالگوایا۔

ایک طویل عرصہ بعدوہ اپنے گھر کے اس کمرے میں اپنے بچول کے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھار ہے تنے۔ ڈاکٹنگ ٹیبل پر گھر کے سربراہ کی وہ خصوصی کری آج ایک بارپھران کے وجود سے بچ جانے والی تھی۔ فارہ نے آج ان کے لئے کیج بھی تھوڑ اا ہتمام والا بنایا تھااور باقی سب کا کھانا بنایا تو صدونے تقامکر میٹھے میں گا جر کا حلوہ فارہ ہی نے بتایا تھا۔

خوب محنت سے اور تمام تر لواز مات اس میں شامل کر کے ۔ کھویا میوے البلے انٹرے جا ندی کے ورق اس نے کوئی کی نہ چھوڑی تھی۔ آغاجان اتنے دنول بعد مسجد گئے تھے تو ان کے پاس سنانے کے لئے کئی قصے تھے۔ وہ وہاں پانچ وقت کے جتنے پکے اور با قاعدہ نمازی تصحقوسب سے دوستیال بھی خوب تھیں۔

اب وہ خوشی خوش یجی بتار ہے متھے کہ مسجد میں ان کے دیرین دوستوں اور ساتھیوں نے آج ان کا استقبال کس والہانہ گرم جوشی ہے کیا ہے۔ وہ زر مینہ کے بیٹے کوانسان بنانے کی کوششوں کے ساتھان کی باتیں بھی بوری دلچیوں سے من رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں جاول ڈالنے کے بعداس نے اسے دھمکی دے دی تھی کہ اگر کینج کے بعدوہ کمپیوٹر پر ٹیم کھیلنا جا ہتا ہے اور شام میں اس کے ساتھ یارک بھی جانا جا ہتا ہے تو بغیر کوئی سرا ہوا منہ بنائے ہیے پلیٹ خالی کر دے۔

WWW.PARSOCRETY.COM

ولی آغاجان کے برابردائیں طرف والی کری پر بیٹھا تھا جب کہ وہ عشنا اور حذیفہ کے ساتھ۔اس کے سامنے والی کری پر ۱۰ پنی پلیٹ میں موجود کھاناختم کر کے ولی ،میز پر دکھے پھل اٹھا کر آغاجان کے لئے کا شنے لگا۔

وہ بے جارے حسرت بھری نگاہوں سے گا جر کے حلوے کود کیھتے صبر شکر کر کے پھل کھا رہے تھے۔ بھی بھاری بداحتیاطی میں فارہ کوئی حرج نہ جھتی تھی۔

ایک شخص پورااورکملل پر ہیز کرتا ہے اگر مجھی تھے بداختیاطی کرجائے تو کوئی مضا نقذ ہیں کہ بہرحال وہ ایک زندہ جیتا جا گتا انسان ہے، آپ اس پرالٹد کی ہرنعت بندنہیں کر سکتے۔

تگرولی ان کے بخت پر ہیز کا قائل تھا، فارہ اس ہے'' میں ڈاکٹر ہوں یاتم'' کہہ کرکوئی بحث نہیں کرسکتی تھی سوخاموش رہی ۔ ولی نے خود بھی آغا جان کے ساتھ پھل ہی کھائے تھے،گا جر کے حلوے کا ایک جمچیہ بھی نہ کھایا تھا۔

کھانے کے اختتام پرشادی کے کسی بلاوے کا ذکر ہونے لگا۔ وہ کچھ کچھ رشتے داروں کو جانے تو گلی تھی مگر بہت اچھی طرح سب سے بھی بھی واقف نہ ہو کئی تھی۔

ہفتہ بھر پہلے وہاں ہے شادی کا کارڈ آیا تھااوراب آغا جان اے یاددلار ہے تھے کہ بیشادی ان کے کسی رشتے ہے لگتے نوا ہے کی ہےاور ولی، زر مینداور فارہ نجانے اس بندے کے کس رشتے کے کزنز ہیں۔

آغاجان توشادی کی تقریب میں ظاہر ہے شرکت نہ کر سکتے تھے کہ اتنی دیر بیٹھناان کے لئے ناممکن تھا مگرانہوں نے فارہ سے کہا تھا کہ ولی کے ساتھ وہ اس شادی میں شرکت کرے۔

وہ اس فیملی کی فرد ہے تو اسے سب کی خوشی اورغم میں بھی فیملی کے افراد ہی کی طرح شریک ہونا جا ہے۔

000

وہ ولی کے ساتھ شادی کی تقریب میں جارہی تھی۔ وہ بالکل خاموثی سے گاڑی ڈرائیوکرر ہاتھااور وہ برابر والی سیٹ پرہیٹھی بالکل خاموش اور شجیدہ بی تھی۔

وہ جیران ہوتی تھی اس شخص کے سیلف کنٹرول پر۔اسے خود پر،اپنے جذبات پر کنٹا قابوتھا۔اب تو خیراسے اس سے بات کئے بہت دن ہو چکے تھے گرجس رات وہ اس سے بات کر کے گئی،اس کی اگلی میچ اس نے ولی کوا تناہی نارمل اور پرسکون دیکھا تھا جیسے روز دیکھتی تھی۔ بیباں تک کداس نے فارہ سے بھی بالکل روزانہ والے انداز میں'' آ نا جان کا بی بی چیک کرلو، میں ان کی دوائیس لے آیا تھا، دیکھے لوضیح

ہیں،''وغیرہ جیسی روٹین کی یا تیں تک کی تھیں۔

کوئی اورتو کیاان دونوں کے ساتھ صبح شام رہتے آغاجان تک ان دونوں کے مابین کوئی غیر معمولی اندازیاماحول بھانپ نہ پائے تھے۔ ولی کا بیلاتعلق و بے نیاز ساانداز اسے نفرت اور غصے سے کہیں بڑھ کر انسلٹنگ لگتا۔ وہ تو اسے اس لائق بھی نہیں سجھتا کہ اس پر کوئی طنز ہی کر دے معیز کے حوالے سے کوئی چھتی بات کوئی طنزیہ فقرہ ہی کہد دے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

اس كا دل جاہتا كدولي سے كہے۔

''تم مجھ پر خیخ چلالؤ ہر برالفظ بول دوءا پناساراغصہ نکال لو،گھر پلیز بیلاتغلقی اور بےگا گی کی مار مجھےمت مارو۔ بیطنز،تمسنح،غصہ اورنفرت ہے کہیں زیادہ کڑی ہے۔''

گاڑی میں مکمل خاموثی تھی ،کوئی میوزک تک ندنج رہا تھا۔وہ شاید میوزک ،اجنبیوں کے ساتھ انجوائے کرتا پہند نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر جے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کودیکھا۔ بے اختیاراس کا دل چاہا،وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور کہے۔ ''ولی! میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز پچھلی ہر بات بھلا کر مجھے صرف ایک موقع دے دو۔''

وہ بیسب پچھ کہدیکتی تھی محبت کے اظہار میں پہل کرتے اسے کوئی عار نہتھی تگرا پنی جراُت اورصاف گوئی کا وہ آج سے پہلے بے ثنار بار استے منفی انداز میں نفرت کے اظہار میں استعمال کر چکی تھی کہ آج اس کی محبت کا یقین کرتا کون؟ کاش جتنی اس میں جرات ہے اتن ہی عقل بھی ہوتی تو آج وہ بیدن نہ دیکیے رہی ہوتی ۔

> وہ دونوں شادی کی تقریب میں پہنچے تو ان کے ساتھ ساتھ ہی زر مینداورعباد کی گاڑی بھی آ کررگی ۔ ان لوگوں کود کیچے کرفارہ اور ولی ادھر ہی آ گئے ۔

''تم اور لالدگاڑی ہے اتر تے شاندارلگ رہے تھے۔'' عائشۃ نٹی اورعباد کوسلام کرنے بعدوہ زر مینہ کی طرف بڑھی تو وہ اس کے ہاتھ تھام کرآ ہنگی اورمیت سے بولی۔

اس کی آ ہستہ آ واز میں کہی بات عائشہ آنی کے بلنداورمخصوص نوعیت کے قبقہوں میں مزید دب گئی تھی۔ شکرتھا کہاس کی آ واز دب گئی، ور نہاس کے اس جملے پرسب اس کار ڈمل اس کے چبرے پر پڑھنا چاہتے۔ اس نے پھرز رمینہ کی طرف و یکھا اس نے کوئی جواب طلب بات نہ کہی تھی ،صرف اپنی ایک رائے ایک فیلنگ اس سے شیئر کی تھی ، وہ ابھی بھی مسکراتی نگا ہوں سے فارہ کو دکھے رہی تھی۔

پیٹنہیں زر مینہ نے کس چیز اور کس بات سے سیرائے قائم کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب پچھٹھیک ہو چکا ہے۔ اگر وہ ان دونوں کی شادی میں ساتھ آنے کی وجہ سے ایسا سمجھ رہی تھی تو بیصرف اس کی خوش نہی ہی ہوسکتی تھی۔ وہ زر مینہ کو کیسے بتاتی کہ اپنی طرف تھلتے خوشیوں اور محبتوں کے دراس نے خودا پنے ہاتھوں سے بند کتے ہیں، وہ یہاں پشاور ولی صبیب خان کے ساتھ ساری زندگی گزار نے نہیں بلکہ زندگی کے فقط تین مہینے گزار نے آئی تھی اوران تین مہینوں کے اختقام پروہ اسے اس کی حسب خواہش وفر مائش اپنے نام سے آزادی کا پرواندو ہے دےگا۔ زندگی کے فقط تین مہینے گزار نے آئی تھی اوران آبین مہینوں کے اختقام پروہ اسے اس کی حسب خواہش وفر مائش اپنے نام سے آزادی کا پرواندو ہے دےگا۔ وہ یہاں ایک معاہدہ کر کے آئی تھی اوراب اپنی کہی کسی بھی بات سے وہ مرنہیں سکتی ، اسے بھلائیس سکتی اگر جیا ہے تو بھی نہیں ۔

000

WWW.PARSOCRETY.COM

ایک دم بی اسے اتی دحشت نے گھیرا کہ وہ اپنے پورش سے نکل کرسیدھی آغاجان کے کمرے میں آگئی۔ دو پہر کے کھانے کے وہ لینتے تنے گمراب عصر کا وقت ہونے والا تھااور وہ جانتی تھی کہ وہ نماز کی تیاری کے لئے جاگ چکے ہوں گے۔ وہ پچھلے دنوں میں بے شار بار آغاجان کے پاس بیر سئلہ لانے کا سوچ چکی تھی گمر ہر بار جب اپنی کیم جنوری کی وہ حرکت یاد آتی اس کے اٹھتے قدم بے اختیار رک جاتے۔

یہ بات انہیں بتانے کے لئے حوصلہ کتنا جاہئے تھا۔اب تک تو وہ بھی سیھتے ہیں کہ وہ ان کی شدید بیاری کاس کر ،سب کھے بھلا کریہاں آ گئی تھی ،اگرانہیں حقیقت پیتہ چل گئی تو انہیں کس قدر د کھ ہوگا۔

وہ ان کا مان توڑنے کا خود میں حوصلہ کہاں ہے لاتی ؟ مگراس وقت وہ ان کے پاس آنے سے خود کوروک نہ پائی۔ دن پر دن گزرر ہے میں۔کیا وہ خاموثی ہے اس رشتے کوختم ہوجانے دے گی۔ ولی کے پاس پھرجانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ '' آغا جان!''۔

'' آوُ میری جان!''وہ بسترے اٹھنے کی تیاری کردے تھے۔

'' آغاجان! میں آپ سے اپنے اور ولی کے رشتے کے بارے میں ۔۔۔۔''انہوں نے اس کے لیوں پر ہاتھ رکھ کراہے آگے ہولئے نددیا۔ '' تنہیں اس رشتے کے متعلق کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے جان عزیز! میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا۔ تنہاری خوثی سے بردھ کرمیرے لئے کچھ بھی نہیں۔ جوتمہاری خوثی ہے وہی میری بھی خوثی ہے۔''

وہ اس موضوع پر بات کرنے ہی کوآ ما دہ نہ تھے۔ یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ان کی صحت کی طرف سے متفکر ہوتی اس دشتے کوکسی انجام تک پہنچائے جانے سے ڈرر ہی ہے۔

آخروہ آغاجان سے کہے گی کیااور کیسے؟ اور ولی؟ کیا فائدہ آغاجان کواس رشتے کے قائم رکھنے کے حوالے سے ابناہمنو ابنالے تو وہ تھم کے غلاموں کی طرح عاجزی سے اس کی پینداورخواہش پرسر جھکا دے گا۔ یوں آغاجان کاسہارالے کر، ان کے ذریعے اپنی بات منوانے کی کوشش کر کے تو وہ خودکواس کی نظروں میں مزیدا پنی چلانے اور من مانی کرنے والی ضدی وخودسراڑ کی ٹابت کردے گی۔

اسے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہ آغاجان سے اس معاملے میں کسی بھی طرح مدنہیں لے علق۔

ان سے مدد ما تنگنے کا صرف ایک معقول طریقہ ہے کہ آپ آئبیں الف سے ہے تک سب پچھ بتادیں اوراتی ہمت وہ خود میں ہرگز نہیں پاتی تھی۔ میں مدد ما تنگنے کا صرف ایک معقول طریقہ ہے کہ آپ آئبیں الف سے ہے تک سب پچھ بتادیں اوراتی ہمت وہ خود میں ہرگز نہیں پاتی تھی۔

000

یہاں روزے دودن بعد کی بات تھی جب ولی آفس ہے واپسی میں پچھ دیر ہے بھی آیا اور ساتھ پچھ شاپنگ بھی کر کے لایا۔ چندا یک چیزیں تو آغا جان کے لئے اور گھر کے لئے تھیں گرشا پنگ کا بنیا دی مقصد عبا داور زر میند کی شادی کی سالگرہ کا تخذ خرید کرلا ناتھا۔ ان دونوں کے لئے خریدا گیا تیمتی تخذوہ آغا جان کود کھانے لگا۔انہوں نے تخفے کو کافی پسند کیا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

فارہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ زر مینہ کی ویڈنگ اینورسری آنے والی ہے۔ آغا جان کئی روز پہلے سے بیہ بات بتا بچکے تھے اور بیکھی کہ بچوں کی سالگرہ تو وہاں منائی ہی بہت دھوم دھڑ کے سے جاتی ہے اور یہاں سے اس میں شرکت بھی بھر پور ہوتی ہے۔

، میں اور میں اور عباد کی شادی کی سالگرہ پر بھی ہرسال یہاں سے ولی اور آغا جان کی طرف سے ان دونوں کے لئے ایک مشتر کہ تحفہ جایا کرتا ہے۔ جب تحفہ سب گھر والوں کی طرف سے مشتر کہ دیا جارہا تھا تو وہ بھی ای گھر کا حصیقی ،اس لئے اس کے الگ سے پہھ تحفہ و بے کی تک بنتی نہیں تھی۔

ہاں اس نے تب ہی آغا جان ہے زر میند کی شادی کی سالگرہ کا تذکرہ سننے کے بعد ہی ضرور طے کرلیا تھا کہ وہ تنفے کے ساتھ وہاں لے جانے کے لئے ایک اچھا ساکیک ضرور بیک کرلے گی۔

> اس کا خیال تھا کہ ولی اسے چلنے کے لئے نہیں کیے گا مگروہ واقعی کوئی چیپ اور تھرؤ کلاس جذباتی حرکتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ اگلی شام جب وہ آفس سے گھر آگیا تو آغاجان سے دعاسلام اور خیروعافیت کے بعداس سے بولا۔ ''زر مینہ کے گھر چلوگی؟''اس نے اثبات میں سر ہلایا تواسی غیر جذباتی ولا تعلقی ہی ٹون میں بولا۔ '' آٹھ ہے کے تک چلیں گے، تیار ہوجانا۔''

اس نے تھیک کہا تھا،ان دونوں کا آپس کا بیرشتہ نہ بھی رہے تب بھی وہ اس گھر کی فرداورس کی تایا کی بیٹی تورہے گی اوروہ ثابت کر کے دکھا رہا تھا کہ وہ سب پچھکتنی خوش اسلو بی اور بنسی خوشی انجام دلوادینے والا ہے۔

اس کے غیر جذباتی ، بنجیدہ اورشائستہ انداز کے جوب میں خود بھی اے رویے کا مظاہرہ کرتی سنجیدگی سے سر ہلاگئی۔ آٹھ بجنے میں بھی کچھ منٹ تھے جب وہ تیار ہو چکی تھی۔ چاکلیٹ کیک وہ دو پہر ہی میں تیار کر کے فرج کی میں رکھ چکی تھی۔اس نے زر مینہ ہی کا کچھ روز پہلے تحفے میں دیا بلیواورگرے رگلوں کے امتزاج والاسوٹ پہنا۔

لباس تبدیل کرنے کے بعدلب اسٹک آئی لائنز اور مسکارے کے ساتھ تیاری کوکھمل کرتے وہ گرےاور بلیوشیشوں اور دھا گوں کے کام سے آراستہ دو پنے کوسر پرلیتی ڈرینک ٹیمیل کے سامنے سے ہٹی تو خود ہی چونک کا گئی۔ بالکل زر میند ہی کے سے انداز میں ہروفت دو پٹے سر پر لئے رکھنا اس کی کب سے عادت بن گیا تھااسے خودا حساس نہیں ہوسکا تھا۔

ابتدا خاندان کے افراد کی آغا جان کی عیادت کے لئے آمد کے دوران ان کی مہمان نوازی ومیزیانی کے دوران اس نے قصدا ایسا کرنا شروع کیا تھا مگر بیعادت اتنی پختہ ہوگئ تھی کہاس وقت وہ کسی شعوری کوشش کے بغیرخود بخو دابیا کرگئی۔

اسے خود پرتعجب بھی ہوااوراچھا بھی لگا۔ان دونوں کی وہاں آ مدجیسے ایک متوقع ہات تھی۔

زر مینہ توجیسے بےصبری ہے میکے ہے کسی کی آمد کا انتظار ہی کرر ہی تھی۔اے اور عباد کو تخفہ دینے سے قبل ولی بچوں کوان کے لئے لائی گئی حاکمیٹس دینے لگا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

'' ' نخصیال کے اس غیرضروری لا ڈیبیار نے میرے بچوں کا سنیاناس کر دیا۔''عباد نے ایک سروآ ہ مجری۔

'' میں نے بختی سے کہددیا تھا کہا ب آئندہ بار بی کے کپڑے، جوتے ، زیورات، گھر کا آ رائش سامان ،ان کا جم ، بیوٹی سیلون وغیرہ وغیرہ کچھٹر پیرکرنہ دوں گا مگرمیری بختی اثر کیا ہونا تھا ، ماموں جان جو بگاڑنے کوموجود ہیں۔

و ہاں سے ایسی بھر پورشہ لے کرآئی ہیں کہا ہے جھے سے فرمائش ہے انہیں بار بی کا دولہا معداس کی مکمل وارڈ روب کے فراہم کیا جائے۔'' ولی اس کے شکوؤں پر دھیان دیئے بغیر عائشہ آنٹی کی طرف متوجہ ہواتو عباد فارہ ہے کہنے لگا۔

" میری بہن! مجھے تنجوس مکھی چوس اوکوئی ظالم باپ نہ سمجھ لیتا۔ مگراس چھٹا نک بھر کی بار بی کے نخروں کی کوئی حدتو ہو۔ پہلی بار بڑی خوش خوثی خود بٹی صلعبہ کے لئے وہ آفت کی پرکالہ خرید کرلایا تھا۔ کیا معلوم تھا گھر میں جٹی کو بار بی لا کر دینا گھر میں ہاتھی رکھ لینے کے متراوف ہے۔ گڑیا خرید کرآپ آئندہ اخراجات ہے نئے گئے ایباسوچیں بھی مت کھلونوں کی دکانوں پرآ نسہ کے کپڑوں، جوتوں ہے لے کردیگر تمام ضروریات زندگی کا وہ ،وہ سامان موجود ہے کہ بندہ آٹکھیں بھاڑ کرد کیلتارہ جائے۔ پچھلے مہینے ان کے کپڑوں کی استری کا مسئلہ حل کرنے کے لئے آئز ان اسٹینڈ اور ا کیک استری خرید گئی تھی ۔ساتھ ٹی پارٹی کاسب ساز وسامان اوراگرآ نسہ کو کپٹک پربھی جانا ہوتو اس کے تمام لواز مات خرید کردیے گئے تھے اور خیراب تو دولهاميال بھي ڇا ٻئيس \_ليعني سيك نه شددوشد \_"

وه عباد کی باتوں کوانجوائے کرتی ہنس رہی تھی۔ایک اتناخوش مزاج مایک اتنازیادہ سنجیدہ۔

پیتنہیں مزاج کے اس فرق کے باوجوداس میں اور ولی میں اتنی زیادہ دوئ کیسے تھی؟ چونکہ کھانے کا ٹائم ہور ہاتھا،اس لئے پچھ دریر کی گفتگو کے بعد بی زر مینہ کھا نا لگوانے اٹھ گئی۔

بھائی کی آج آمدغیرمتوقع نتھی،اس لئے اس نے ڈنر پرخاصا اہتمام کررکھا تھا۔وہاں کیک کا کوئی اہتمام نہ تھا بھول عباد کے بڑھا پے میں میہ چو نچلے کون کرے ۔ فارہ جو کیک لے کر گئی تھی اس پرچھری چلانے کے لئے بھی امال ابا سے پہلے دونوں بچے بے چین و بے قر ارتھے۔ ان کا آپس میں کیک کاشنے پر جھگر اان کے چھانے دونوں کے ہاتھ میں بیک وقت چھری تھا کرنمٹوایا۔

'' ہاں بھٹی میددین نمیٹ رکھنے والے کہاں کیک کھا کیں گے۔'' کھانے کے اختتام پر پیٹھے کی باری آئی تو ولی کواخروٹ کا حلوہ پلیٹ میں ڈ الباد کھی کرعیاد پولا۔

''تعلیم امریکی حاصل کی ہے مگر کھانے انہیں سارے کے سارے دلیلی پیند ہیں۔'' ولی کے علاوہ یاقی سب نے چیٹھے میں کیک ہی لیا تھا۔ '' ہائے فارہ!تم نے اتناز بردست کیک کیسے بنالیا؟ بیتو گھر کا بناہوامعلوم ہی نہیں ہور ہا۔ پلیز مجھےاس کی ریسیبی وے دو۔میراسادہ کیک صحیح بن جا تاہے گر کریم والے سارے کے سارے انتہائی فضول ''

زر مینه کیک کا پیپلانگراهی مندمین رکه کریا آ واز بلند بولی۔

'' لیجیے یہاں خالص نشم کی خواتینی گفتگوعنقریب شروع ہونے والی ہے۔ چلوولی! ہم لوگ لا وَ نج میں چلتے ہیں۔''

WWW.PARSOCIETY.COM

عبادغالبًاریسیز کے بیتباد لے دیکھ دیکھ کرخاصاا کتایا ہواتھا،تب ہی اپنی پلیٹ ہاتھ میں لے کرولی کوبھی اٹھنے کااشارہ کرتافورا کھڑا ہوگیا۔ وہ کیک کی ریسپی بتا چکی تو عائشہ آنٹی اپنی پچھ مشہور زمانہ ریسپیز ان دونوں سے شیئر کرنے لگیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کو اتنا انجوائے کررہی تھی کہ گیارہ بجے گھر چلنے کے لئے اسے ولی ہی نے کہا تھا۔

اگلی میں ناشتے کے بعد کچن میں چندا کیک کام نمٹا کروہ آغا جان کودوا دینے کے لئے آغا جان کے کمرے میں آنے گلی، تب ان کے برابر والے کمرے سے آتی آوازنے اس کے قدم روک لئے۔

ولی کسی ہے فون پر بات کرر ہاتھا۔وہ مجھ رہی تھی کہ شایدوہ آفس جاچکا ہے مگروہ ابھی گیانہیں تھا۔

''جی وحیدصاحب! آپ ہیپرز تیار کروالیجئے۔ ہاں وہ پہلے میں نے آپ کواس لئے روک دیا تھا کیونکہ اس وقت تک میں نے آ غاجان سے بات نہیں کی تھی۔''ایک لیمے کے لئے اس نے دوسری طرف کی کوئی بات سی پھردو بارہ بولا۔

''میں پانچ چھدنوں کے لئے کراچی جار ہاہوں۔ آج ہا کیس ہے نا، زیادہ سے زیادہ تمیں یا کتیس تک آ جاؤں گا۔ آپ ہیپرز مجھے تب تک مجھواد بیجے گا۔ جی ہاں ،ٹھیک ہے۔اللہ حافظہ''

اسے ریسیورر کھے جانے کی آ واز آئی اور قدموں کی جاپ بھی سنائی دی۔فوراْ و ہاں سے بٹنے کا جوسب سے پہلاطریقہ اس کی سمجھ میں آیا وہ برابر والے کمرے میں داخل ہو جانا تھا اور وہ فوراُ ہی ایسا کربھی گئی تھی۔

ادھروہ کمرے میں آئی،ادھراہے کمرے سے نکل کرولی بھی آغاجان کے دروازے پرآیا۔

'' آغا جان! میں جار ہاہوں۔اللہ حافظ۔'' وہ شاید ٹیٹ ہوگیا تھا ،اس لئے دروازے پرے آئییں خدا حافظ کہتا فوراُوا کیں مڑگیا ،

آغا جان نے ولی کو پچھ خاص توجہ سے ندریکھا ، نہ خدا حافظ کہا۔ان کی توجہ فارہ کی طرف تھی۔'' کیا ہوا بیٹا!''

اس کی پریشانی'اس کا خوف'اس کااضطراب اس کے چبرے ہے ہویدا تھا۔ وہ آغا جان سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتی تھی مگرنا کام ہو تھی

'' کیا ہوا فارہ!روق تو ٹھیک ہے نا کی تو تمہاری اس سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ اگلے مہینے آنے کا دعدہ کررہی تھی پھرا چا تک '' اسے پیتنہیں ایک دم ہی کیا ہوا، وہ دوڑ تی ہوئی آئی اور آغا جان کی گود میں سرر کھ کر پھوٹ کررو پڑی۔

'' آغا جان! ولی مجھے نفرت کرتا ہے۔ میں اس سے معافی ما نگ چکی ہوں پھربھی نداس نے مجھے معاف کیاا ورنہ مجھ سے نفرت ختم کی۔ آپ کہتے ہیں وہ بہت مجھور، بہت معاملہ نہم ، بہت صبراور ہر داشت والا ہے۔

وہ میری اور زر مینہ کی طرح ضدی ، جذباتی اور غصے والانہیں تگر میں آپ کو بتاؤں ، وہ مجھے سے اور زر مینہ سے بھی زیادہ ضدی اور غصے ولا ہے۔اس میں انابھی ہم دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔

ہم دونوں تو مند پر بول کرول صاف کر لیتے ہیں ، وہ دل میں کیندوبغض رکھنے والے لوگوں میں ہے ہے۔ وہ مندہے کہتا ضرور ہے مگر دل

WWW.PARSOCIETY.COM

سے اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔"وہ روتے ہوئے بولی۔

'' ''نہیں بیٹا! وہتم سے نفرت نہیں کرتا'' آغا جان نے اس کے بالوں میں بیارے ہاتھ پھیرا۔

'' نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے اپنا دل میری طرف سے بالکل صاف نہیں کیا۔ میں آپ کواس کی نفرت کی انتہا بتاؤں، وہ میر سے ہاتھ کی بنی کوئی چیز تک کھانا پہند نہیں کرتا۔ اس دن میں نے گا جر کا حلوہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ ایک بارزر مینداور ولی کی بجین کی با تیں بتاتے ہوئے بتار ہے تھے کہ ولی کو بجین میں آ منہ چا چی کے ہاتھوں کے ہنے حلوے بہت پہند تھے۔ وہ ان سے گا جر کا حلوہ فر مائش کر کے بنوا تا تھا اور اس دن جب میں نے حلوہ بنایا تو اس نے اسے اگنور کر کے فروٹس کھانے شروع کردئے۔

کل زرمینہ کے گھراس نے میرے بنائے کیک کے بجائے اخروٹ کا حلوہ کھایا۔میرے بنائے کھانوں میں جیسے زہر ملاہوتا ہے۔ بیہ ہے اس کی مجھ سے نفرت ۔۔۔۔۔۔ پھرآپ کہتے ہیں' وہ مجیور ہے۔

اگروہ مچیور ہوتا تو کیااہے بینظرنہ آتا کہ میں اب بدل گئی ہوں۔ میں اب پہلے جیسی نہیں ہوں۔ میں اپنی غلطیوں پرشرمندہ ہوں۔'' وہ روتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے بولے چلی جارہی تھی۔

گریک دم بی اے خود ہی احساس ہوا۔اب ان سب باتوں کا فائدہ کیا ہے۔وہ آغاجان سے ساری بات کر چکا ہے اوران کی تائید و حمایت حاصل کرنے کے بعداس نے وکیل کوطلاق کے کاغذاب تیار کروانے کو کہددیا ہے۔

اب گلے شکوے، شکایتیں اور بیآ نسوس کام کے ہیں؟ ان سے فائدہ کیا حاصل ہوسکتا ہے۔

وہ اب آغاجان کے روبروسوال جواب سے خاکف تھی۔ وہ پیتنہیں اس سے کیا پوچیس گےاوروہ ان سے کیا کہے گی۔

اس کے پاس کہنے کے لئے کچھ بھی تونہیں گرشکر ہوا ابھی اس نے ان کی گود سے سراٹھا کرشرمندگی میں بری طرح گرتے ، آنسوصاف کرنے شروع کئے بی ستھے کہان کے ایک بہت پرانے واقف ان کے عیادت کے لئے آگئے۔

وہ لندن سے آئے ہوئے تھے۔ آغا جان کی کئی برسوں بعدان سے ملاقات ہور ہی تھی ،سوان کے ساتھ ان کا گفتگو کا ایک نہ تم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو لیچ سے بعد بھی کانی دیر جاری رہا تھا۔

بڑھا ہے میں انسان کا حافظ کمزور ہوجا تا ہے۔اس نے آغا جان کے سنج کی بابت کھے نہ پوچھنے پرسکون کا سانس لینتے سوچا۔ ولی اس شام کراچی چلا گیا تھا۔

آغاجان كهدب عظم ،، وبال اسے آفس كاكوئى كام ب\_رات كے كھانے پرصرف وہ اور آغاجان تھے۔

کھانے کے بعدوہ کچھ دیران سے ادھراُ دھر کی ہاتیں کرتی رہی ممی جوا گلے مہینے یہاں آ جانے والی ہیں ،وہ موضوع کچھ دیرآ غاجان نے بڑے خوشی کے ساتھ اس سے ڈسکس کیا پھرانہیں دوا دینے کے بعد کمرے کی لائٹس بند کر سے وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔

گھر میں ملازمین کے علاوہ صرف وہ اور آغا جان تھے۔ رات میں خدانخواستائسی وقت ان کی طبیعت خراب ہوتی یا انہیں کسی چیز کی

WWW.PARSOCIETY.COM

ضرورت پڑتی تو وہ فرسٹ فلور پراہیے تمرے میں بے خبر پڑی سوتی رہ جاتی۔

کچھسوچ کراس نے برابر والے کمرے کا درواز و کھول لیا۔ وہ یہاں نہیں ،اے کیا پنتہ چلے گا کہ فارہ یہاں سوئی تھی یوں بھی وہ اس کے کمرے کی کسی چیز کواستعمال کرنے یا خراب کرنے ہیں،صرف آغاجان کی وجہ سے یہاں لیٹ رہی ہے۔

بیڈ پر آ کر لیٹنے وہ جانی تھی کہ بیا یک جھوٹی تاویل ہے جو وہ خود کو چیش کررہی ہے۔ وہاں ان دو بیڈرومز کے سوااور کوئی بیڈروم نہیں باقی سب بیڈرومزہٹ کر ہیں یا فرسٹ فلور پر ہیں مگروہ لاؤ نج ہیں سوسکتی ہے۔

> آ غا جان کے تمرے ہی میں سوسکتی ہے پھر پہیں کیوں؟اس کئے کہاس کی زندگی میں النی تنتی چل رہی ہے۔ بيكمرهاس كاجوسكتا تفا\_

وہ اس جگہ آسکتی تھی مگر چندروز بعد جب ہررشتہ ختم ہوجائے گاتب وہ اس کمرے پراپنا کوئی حق باقی ندر کھ پائے گی۔ابھی وہ حق اس سے

الٹی گنتی ابھی ختم نہیں ہو لی تھی۔وہ تئیس تاریج ہے۔وہ جب تک کراچی گیا ہوا ہے وہ ان پانچ چھ دنوں تک بیا کیے معمولی ہی چوری تو کر

بیڈی جس سائیڈ پراس نے اس رات اسے بیٹھے دیکھا تھا وہ اس سائیڈ پر آ کرلیٹی اس تکیے پر سرر کھ کر۔

اس تکیے پر سرر کھ کریے آواز رونا اپنے کمرے میں رونے ہے بہت بہتر لگ رہاتھا۔ یہاں ایک مانوس خوشبواس کے جاروں طرف پھیلی

اس کے بیڈیراس کے تکیے پرسرر کھ کرلیٹنا،اس کابلینکٹ اوڑ صنا۔وہ ایک ایک خوشی ،ایک ایک احساس کواپنے اندرا تاررہی تھی۔اپنے ا ندر بسار بی تھی۔

یہ سب اس کا ہوسکتا تھا۔ بیسب اسے چوری ہے، چیکے سے اور ڈرڈر کرنہیں پوری عزت اوراحتر ام کے ساتھ مل سکتا تھا، اگروہ زندگی میں اہے ہی ہاتھوں سب کچھ پر باونہ کر چکی ہوتی ۔

وہ ہے ہی سے روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آٹھ دن بعد جب سب کچھ آغا جان کی رضا مندی وخوشی کے ساتھ فتم ہوجائے گا اور پھروہ اس کی کہیں اور شادی کروا ناجا ہیں سے پھروہ انہیں کیا کہے گی۔

وہ اب بھی بھی آغا جان کوکسی بات سے لئے نہیں کہ بھتی لیکن ولی کے علاوہ وہ کیسے کسی اور کواپنی زندگی میں شامل کریائے گی؟ وہ کیسے کسی دوسر مے محص سے محبت کریائے گی؟

اس کے باس آنسو بہانے اور پچھتانے کے سوازندگی میں پچھ بھی نہ بچاتھا اور وہ اب یہی کررہی تھی۔

000

WWW.PARSOCKETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' آپ نے کہاتھا، آپ فارہ کواپنی بہو بنا تمیں گے۔ آپ نے پیچی جھے کہاتھا کہ مجھے اٹھا کراپنے ساتھ لے جا کمیں گے اور میرے اگر وڈیڈی دیکھتے رہ جا تمیں گے۔ پھر آج جب آپ کا بیٹا آپ کی بہوکوچھوڑ دینے والا ہتو آپ اے روک کیول نہیں رہے۔ صہیب جا جا؟''
رات کا وقت تھا اور وہ اپنے پورٹن اور آغا جان کے کمرے کے بی بیٹی سی بیٹی تھی۔ جا ند کہیں باولوں میں چھپا تھا اور اردگر و
اس کا جالانہیں بلکہ بہت دور جلتا ایک بلب ہی یہاں پہند ہم می روشنی پھیلا رہاتھا۔
بیاکتیں مارچ کی رات تھی۔ ولی آج شام واپس آگیا تھا۔

رات کا کھاناان تینوں نے ڈاکٹنگ روم میں کھایا تھااور کھائے کے بعد آغا جان اور ولی قبوےاور کافی سے بالتر تیب لطف اندوز ہوتے ، لا ؤنج میں بیٹھے یا تیس کرر ہے تھے جب کہ وہ کھانے تک بھی بمشکل ان دونوں کا ساتھ نبھاتی فوراُوہی وہاں سے اٹھ گئے تھی۔

آ غاجان کے کمرے میں ایک کونے میں رکھی بیالیم وہ اپنے ساتھ اٹھا کر باہرجھیل کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھی۔ وہ صہیب چاچا اور اپنے ڈیڈی کے کالج کی ایک تصویر دیکھتی ،اپنے چاچا سے مخاطب تھی۔

کتنی خوشیاں 'کتنی آرز و کیں جڑی تھیں ان دونوں بھائیوں کی اس رشتے کے ساتھ۔اپنے شہردل کے اجڑنے کے ساتھ اسے ان دونوں عزیز ترین ہستیوں کے خوابوں کی پامالی کا بھی دکھستار ہاتھا۔

اوراس و کھ میں بیاحساس شدت ہے شامل تھا کہ ایسا کچھ ہونے کی وجہ بھی وہی خود ہے۔

ولی واپس آکرا تناہی پرسکون، اتناہی کمپوز ڈ تھا جتنا جاتے وقت تھا۔ یہاں تک کداس نے اس سے بھی سلام دعا اور خیر خیریت جیسی رسومات اور فارمیلیٹیز نجو بی اور با آسانی نبھائی تھیں۔

صہیب جا جا اور ڈیڈی کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ ولی کے کمرے کے دروازے اور کھڑ کی کو دیکھنے گئی۔

آغاجان ہی کی طرح اس کے بھی کمرے کا پچھلا دروازہ یہاں جھیل کے سامنے کھلٹا تھااوراس کھڑکی میں کھڑے ہوکرشایدوہ صبح کے دفت اس جگہ کی میہ ہریالی ،سبزہ اور نیٹگوں پانی کی خوب صور تیاں دیکھا کرتا ہوگا۔

و چھیل کے پاس اکیلی بیٹھی رہی۔روتی رہی۔ گھٹے پرسرر کھ ہے آواز بالکل گھٹ گھٹ کر یونہی روتے روتے اسے وفت کا خیال آیا، وفت

کا احساس جا گا، بےافتیار چونک کرسراٹھاتے اس نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا گیار و نج کر پچپین منٹ۔

بارہ بجنے میں صرف پانچ منٹ باقی ہے ہیں اور بارہ ہے کیلنڈر کا نیاورق الث دیاجائے گا۔

اگروہ اپنی بات کا ،اپنی ہٹ کا پکا ہے توضیح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرے گا درٹھیک بارہ بجے اسے وہ لا دے گا جے لینے تین مہینے پہلے وہ یہاں آئی تھی۔وہ ایک سینڈبھی کیوں اگلا ہونے دے۔

وہ اچانک ہی بری طرح خوفز دہ ہوئی ۔خوف میں گھری وہ ایک سینڈ ہے بھی کم وفت میں وہاں ہے اٹھی آغا جان اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے مگر وہ لاؤنج ہی میں ہیضا اس کا انتظار کرر ہا ہوگا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ديار دل

ادراے اپنے کمرے میں جانے کے لئے لازی طور پر لا وُنج سے گزرنا پڑے گا۔ ایک چیزملنی طے ہے کیکن ابھی کیوں ۔ کیا وہ خود قریبی کے میہ چند تھنٹے اور نہیں گزار کمتی ؟

اس نے اپنے کمرے اور لا وُنج سے گزرنے کا اراوہ نوری طور پررد کیا۔اس کارخ آغاجان کے اس طرف کھلنے والے دروازے کی ست تھا۔خوف سے اس کا دل انتہا کی تیزرفتار سے دھڑ کئے لگا۔وہ اپنے دل کی دھک دھک صاف من رہی تھی۔

لمحوں کی چوتھائی میں وہ درواز ہ کھول کرآ غا جان کے کمرے میں آگئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب تک روشنہیں تھا مگروہ سونج بورڈ تک جانے اور نائٹ بلب جلانے تک میں اک لیح بھی مزید ضائع نہیں کرتا جا ہتی تھی۔

اگرولی بارہ ہبے جوکہ بس بجنے ہی والے ہیں ،اے ڈھونڈ تا یہاں آ غاجان کے کمرے میں آگیا تو۔وہ اس کے یہاں آنے ہے پہلے بستر میں گھس جانا جا ہتی تھی۔

ایک لمحیضا نع سے بغیر برق رفتاری ہے وہ بیڈ پرلیٹی بمبل منہ تک اوڑ ھا حالا تکہ موسم بدل رہا تھا اور کمبل کی اب ضرورت نہ تھی پھر بھی اور آئلمیں اتنی مضبوطی ہے بندکرلیں جیسے بہت گہری نیندسور ہی ہے۔

اباگروہ یہاں آیا بھی تواہے گہری نیندسوتا پاکرواپس لوٹ جائے گا۔خوف ہے اس کا دل ابھی بھی سو کھے ہے گی مانندلرز رہا تھا۔اس کے ہاتھ بیاؤں برطرح کانپ رہے تھے۔

احچھاخوشگوارموسم ہونے کے باوجودجسم پسینوں میں نہایا تھااورول اس رفتار سے دھڑک رہاتھا کہ وہ اس خاموشی میں اس کی ایک ایک ہے ترتیب دھڑکن کوئن رہی تھی۔

آغا جان بستر پرموجودنبیں تھے۔شایدوہ ابھی تک ولی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کررہے تھے۔وہ بھی بھی اتن رات تک نہیں جاگ سکتے تھے۔

لیکن آج کی رات کوئی عام رات تو ندهی ۔ شایدانہوں نے بیسوچا ہوگا کہ جب اس کے اور ولی کے درمیان سب پچھ دوستانہ انداز میں ختم ہوتو وہ بھی وہاں موجو در ہیں ۔

وه کبوتر کی کی طرح خطره دیکیرآ تکھیں بند کررہی تھی یاشتر مرغ کی طرح ریت میں سردھنسار ہی تھی۔ جوبھی تھاوہ اس بل کہیں حیب جانا جا ہتی تھی۔ بھاگ جانا جا ہتی تھی۔

گھڑی میں بارہ نئے چکے تھے اور وہ سانس رو کے ، آئکھیں مضبوطی سے بند کر کے لیٹی تھی۔

ایک، دو تین گفری کی تک کے ساتھ مزید کئی سینڈزاور کئی منٹ گزر گئے مگرند آغا جان اپنے کمرے میں آئے اور نہولی اے ڈھونڈ تا

يهال آيار

اس نے آئیس بند کئے کئے نیندکی بڑی شدت ہے آرز واور دعا کی۔اس رات کی منج میں کیا ہوگا، وہ تواہے دیکھنا ہی پڑے گا۔ مگریہ چند

WWW.PARSOCIETY.COM

تحفظة تواسه مزيداس دشية كاحساس كيساته الميل جائيس

اس کی رات کیسی گزرر ہی تھی۔انتہائی ہے چینی والی۔وہ سوگئی تھی تکر بہت بے قر اراور بہت ہے چینی والی نیند۔

وہ پچھلی آٹھ راتوں میں پوری پوری رات رو کی تھی۔ گر آخ رات خوف نے اسے رونے بھی نہ دیا۔ وہ نہ جاگتے میں رو کی تھی نہ سوتے میں ،بس خوف اور پریشانی سے وہ گہری نیند میں بھی چونک چونک جارہی تھی۔

اس کی اس درجہ چو نکنے والی بے قرار نیند بالکل گہری نیند میں کب بدلی اسے پیتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں اس آنکھاس احساس سے کھلی کہ کسی نے اس کا کندھا آ ہت ہے ہلایا تھا۔

''' ''' ''' '' ''' '' '' '' '' کلعیں کھولنے ہے بھی پہلے ہیداری کے ساتھ پہلاڈرا تاخیال اس کے ذہن میں بیآیا۔اس سے 'کتنی دعا 'میں مانگی تھیں۔

" خاتون! اگرآپ برانه ما نیس تواشه جائے۔ کیونکٹ کے سات نے چکے ہیں۔"

ا ہے سر پر کھڑے ولی کو و مکھے کروہ بوری کی بوری ہل گئی۔

وہ اے چھوڑنے کے لئے اتنا بے قرار ہے کہ اس کے جا گئے کا بھی انظار نہیں کرسکتا۔خود آکراہے جگار ہاہے،سب سے پہلی دل دکھاتی

سوچ اس کے ذہن میں بیآئی ، مگرا گلے بل ولی پر سے ہوتی اس کی نگاہیں جو کمرے کے درود بوار سے نگرا کیں تو بے اختیار وہ اٹھ کر بیٹے گئی۔

سمرے میں گھس آئی تھی۔رات اس گھپ اندھیرے میں پل بھر کے لئے کہیں پیاحساس جاگا تو تھا کہ بیڈی تر تیب اس طرح ہونے کے باوجود

یہاں کچھ مختلف ہے، کچھ مختلف ہونے کے اس احساس پر غالب آئے خوف نے اس سے کیا کروا دیا۔خوف عجلت اور بوکھلا ہٹ میں وہ کتنی غلط حرکت

کر بیٹھی ہے۔اس کی خیالت سے بری حالت تھی سمجھ میں نہیں آر ہاتھاوہ اپنی اس حرکت کی ولی کوکیا وضاحت پیش کرے؟

'' گوآپ کواتن گہری نندے جگانا مجھے اچھا معلوم نہیں ہور ہالیکن ابھی اگر کوئی ملازم یا آغا جان میرے کمرے میں آ گئے تو میں کیا

وضاحت دے یاؤں گا۔امیدے آپ میری مشکل مجھر ہی ہوں گی۔"

وہ ہمیشہ سے مختلف انداز میں بات کر رہاتھا۔ شایدوہ اس کا نداق اڑا رہاتھا۔ اس انتہائی بے کی حرکت کوانجام دے کراپناتماشا تو اس نے خودگلوایا تھا۔

اب وہ جومرضی چاہئے کہتا، جتنا چاہے نداق اڑالیتا۔ دو پٹھ تھنچ کرسر پرلیتی وہ ایک بل میں بیڈ پر سے اتر گئی۔ '' آئم سوری، رات میں باہرتھی۔ وہاں اندھیرابہت زیادہ تھا۔ میں آغا جان کا کمرہ مجھ کرغلطی سے یہاں آگئی۔''اس کی طرف دیکھتے اس

نے سنجیرگی مبرد باری والالہجدایتاتے وضاحت دینے کی کوشش کی۔

''الیی حسین غلطیاں مجھ سے کیوں نہیں ہوتیں۔ میں توجب آغاجان کا کمرہ مجھ کرکسی کمرے میں گیا، وہ ہر باران ہی کا کمرہ نکلا۔''

## WWW.PARSOCIETY.COM

وہ واقعی بالکل سیرھا سیرھااس کا نمراق اڑار ہاتھا۔ اس پرہنس رہاتھا۔ یہاں کھڑے ہوکرمزید کوئی وضاحت ویناا پنامزیدتما شاہنوا ناتھا۔ وہ چپلیس پاؤں میں ڈالے بغیرا کیے جھکنے سے وہاں ہے ہٹی۔

محروہ آ گے ایک قدم بھی ندا تھا سکی۔ولی نے اسے ہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا۔

اس نے ایک نظرولی کواورا یک نظراس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کودیکھا۔اگروہ بے دقونی کی حد تک خوش فہم ہوتی تو شایداس ہاتھ کچڑنے میں سے کوئی رومانوی معنی ڈھونڈ ٹکالتی۔

مگروہ خوش فہم نہیں تھی۔وہ جانتی تھی کہ وہ اسے یہاں روکنا جا ہتا ہے۔ کیوں روکنا جا ہتا ہے، بیسو چتے ہی اسے پھرمضبوط قدموں سے زمین پر کھڑار ہنامشکل ہوگیا۔

" مجھے یہاں ہے جانا ہے۔میراہاتھ چھوڑ و۔''

وو تمهيل پية إن كيا تاريخ ب؟"

وه ولی صهیب خان ہے کوئی جن یا بھوت نہیں گر پھر بھی اس پل اس کی شکل دیکھتے وہ یوں خوفز دہ ہوئی جیسے کوئی بھوت یا آسیب دیکھے لیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنا بھول گئی۔

اس کا ہاتھ کپڑے کپڑے وہ بیڈیر آ جیفا،ساتھ اسے بھی بٹھا لیا۔وہ اس کی طرف نہیں بلکہ بیڈی سائیڈٹیبل کی وراز میں پچھۃ تلاش کررہا تھا۔دا کیں ہاتھ سے تلاش ہور بی تھی اور با کیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ کپڑر کھا تھا۔

'' میں نے تم سے فرسٹ اپریل کا وعدہ کیا تھا۔ آج فرسٹ اپریل ہے۔'' وہ کا غذوں کوالٹ بلیث اوپرینچے کرتا ہوا بولا۔

وہ بھاگ جائے ، غائب ہوجائے ، کھوجائے ، کم ہوجائے ، ہوا میں تخلیل ہوجائے۔ایک پل میں نجانے کتنی بے شاروعا کمیں اپنے وجود

کے مث جانے کی اس نے کرڈالیس ۔سانس رو سے وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔

اس کے ہاتھ میں دیااس کا ہاتھ بالکل شنڈ انھی تھااور بری طرح سمیکیا بھی رہاتھا۔

'' وکیل نے پیرپھجواتو دیئے تھے۔ پیتنیں گل خان نے لاکرکہاں رکھے ہیں۔'' وہ دراز میں مطلوبہ کا غذ تلاشتا خود کلای کرر ہاتھا۔

" پیپرز بالکل تیار ہیں۔بس صرف مجھےان پر ..... 'بولتے بولتے وہ ایک دم خاموش ہوا۔

"الوبيد كھاہے۔اس فائل كے شيجے" اس نے كسى فائل كے شيجے د باايك لفافد باہر نكالا اور پھراس كى طرف متوجہ ہوا۔

'' میں یہاں تھانہیں نا،اس لئے میں نے نون پرگل خان سے کہددیا تھا، وکیل کوئی پیپرزنجوائے تو وہ احتیاط سے میرے کمرے میں رکھ وے۔'' بولنے کے ساتھ وہ لفا نہ کھولنے لگا۔

اس نے وحشت زوہ ہوکراس لفانے کودیکھا۔اس میں ایک انتہا کی زہریلاسانپ تھا جو ہا ہرنگل کراس کی پوری زندگی کوڈس لینے والا تھا۔ ''مجھے طلاق نہیں جا ہے'' اب ان گفظوں کے کہنے سے پچھ ہوسکتا تھا یانہیں ، پھر بھی بے بسی اور بے اختیاری کی مل جلی کیفیت میں وہ

WWW.PARSOCRETY.COM

سکیلیاتی آواز میں بولی۔

''میں نے تم سے کہا تھا تہیں آ غاجان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔انہیں میں ....''وہ لفا فدکھول چکا تھا۔ ''میں تم سے کہدر ہی ہوں مجھے طلاق نہیں جا ہے ۔''اس کی کیکیاتی آ واز پہلے سے بہت بلندھی۔

'' آغا جان ہمارے فیصلے میں بہت خوش ہیں فارہ! وہ ۔۔۔''اپیخصوص ہجیدہ ومد برانداز میں اسے تسلی دے رہاتھا۔

" آغاجان کی رضامندی اورخوشی ہے میں نے سب کھے کیا ہے۔"

یک دم بی اے پچھ ہوا تھا ،اس نے جھیٹ لینے والے انداز میں ولی کے ہاتھ ہے وہ کاغذ کھیٹچا۔

'' میں تم سے کہدری ہوں، جھے طلاق نہیں جائے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا جا ہتی ہوں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ؟'' وہ روتے ہوئے بہت زورے جلائی۔

تھینچنے میں آ دھا کاغذاں کے ہاتھ میں آگیا تھا اور آ دھاولی کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ کاغذ ہاتھ میں لئے وہ زاروقطاررور ہی تھی۔ ول کی مان کراس گز رے بل میں جوا یک بات اس سے کہددی ، پیتنہیں اب اس کے کہنے سے کوئی فرق پڑسکتا تھایانہیں گروہ دل کی بات کہد چکی تھی اور اب سرجھکائے زاروقطاررور ہی تھی۔

'' مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ میرے پاس دیکھنے کے لئے آٹکھیں بھی موجود ہیں اورسو چنے کے لئے وماغ بھی ۔ گر میں ریہ بات آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس لئے کہ مجھے ایک انا پرست اور ضدی لڑکی کی ضروت سے زیادہ اونچی ناک اور اکڑا تھی نہیں لگ رہی تھی۔'' وہ اپنے ہی بولے لفظوں کی بازگشت سنتی سر جھکا کر بری طرح رورہی تھی جب اس نے بیآ وازشی۔

بے اختیارسراو پراٹھا کراس نے ولی کودیکھا۔اس نے مسکراہٹ کوضبط کیا ہوا تھا تگراس کی آنکھیں کسی بات کالطف اٹھا تی مسکرار ہی تھیں۔ ولی نے اس کے ہاتھ میں موجود کا غذ کا نکڑا اس کے ہاتھ سے تھینچ کر نکالا اور پھرا پنے اوراس کے دونوں کلڑوں کو ملا کراس کے سامنے سرکے دکھایا۔وہ آغا جان کی کسی برایر ٹی کی فروخت سے متعلق کوئی کا غذات تھے۔

اس باراس کی البھی، بوکھلائی شکل کود کھے کروہ اپنی ہنسی روک نہ پایا۔وہ اس کی طرف دیکھتا بڑی شریری ہنسی ہنس رہاتھا۔

''حجیپ حجیپ کرمیرے کمرے کے باہرے با تیں من کر جب آغا جان سے میری شکایتیں کرنے گئی تھیں۔گاجر کا حلوہ نہیں کھا تااور سکے نہیں کھا تاوغیرہ تواس وقت میں وکیل سے اس پراپرٹی کی فروخت ہی ہے متعلق بات کررہا تھا۔''

وہ حجب حجب کر باتیں نہیں من رہی تھی۔ کہنا جا ہتی تھی مگر باتی ساری بات نے اس کے حواس ایسے تم کئے تھے کہ وہ یہ وضاحت کر ہی نہ سکی۔ وہ قبقہد لگا کر ہنتا اس کی بوکھلا ہٹ ز دہ شکل کوانجوائے کرر ہاتھا۔

'' ویکھو، بیں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔فرسٹ اپریل کوتمہیں فول نہیں بناؤں گالیکن اگر کوئی خودا پنے آپ کوفول بنائے تو اس میں میرا کیا قصور؟'' وہ اس کی حماقت اور بے وقو فی پرہنس رہا تھا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ديارٍ دِل

'' آغا جان نے ایک ہار مجھے بتایا تھا کہ فارہ کے معنی ذہبین اور مجھدار کے ہیں۔ صدافسوں تم نے تواپنے نام کی بھی لاج نہر کھی۔'' اس کا مطلب ہے بیسب جھوٹ تھا، نداق تھا، ولی نے اسے طلاق نہیں دی۔ وہ اب بھی اس کے ساتھا ای رشتے ہیں بندھی ہے جس میں پہلے بندھی تھی۔شرمندگی ،خجالت یا جھینپ ہیں ہتلا ہونے کے بجائے وہ ایک دم ہی پرسکون ہوگئی۔

اس کے ہاتھ کی کیکیا ہٹ ایک بل میں ختم ہوئی۔ول کی دھڑ کن لھے بھر معمول پرآ گئی۔اس کی آ تھوں سے آنسوا بھی بھی گررے تھے۔گر سکون ،اطمینان اور طمانیت والے۔وہ آتھوں میں بڑی شریری چک لئے ابھی بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہاتھا۔

ری سیدن سیده به بین است موروثی وخاندانی صاف گو،منه بیت لڑکی ہیں، پھراتن کی بات کہنے میں آپ کو کیا مشکل پیش آرہی تھی؟'' '' مجھے لگا تھا میں اپنی بات کہدکر گنواؤں گی نے نفرت کا جھوٹ تم ہے ہمیشہ اتنی شدت سے بولا ہے کہ آج میری محبت کے بچ کاتم یقین نہیں کروگ ۔'' وہ روتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔

''اور میں یقین کیوں نہیں کرتا؟ ایساسخت ول بھی نہیں ہوں کہ ایک انتہائی خود سر، بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی میرے لئے نیک پروین، پردہ نشین بن جائے۔معدے کے دریعے میرے دل تک وینچنے کا راستہ ڈھونڈے میں کیا گھا تا، کیا پیتااور کیا کرتا ہوں کا چوہیں گھنٹے حساب ر کھے۔حچیپ کرمیرے کمرے کے باہر سے میری باتمیں سنے، ہیں اس کی پکائی چیزیں نہیں کھا تا، مجھے اس کی محبت نظر نہیں آئی وغیرہ جیسی میری شکا یہ بتن آ تا عالی جا ہوں کے باہر سے میری باتمیں سنے، ہیں اس کی پکائی چیزیں نہیں کھا تا، مجھے اس کی محبت نظر نہیں آئی وغیرہ جیسی میری شکا یہ بتن آ جان سے کرے۔ ہیں گھرے کہ بیں چلا جاؤں تو ہوئے اطمینان سے پورے فت کے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سونا شروع کر دے اور میں پھر بھی اس کی محبت کا یقین نہ کروں؟''لیوں پر مسکر اہٹ روکتا وہ ہوئی ہجیدگی سے انگلیوں پر اس کی ایک ایک خوبی اسے گنوار ہاتھا۔

اس نے بوکھلا کراہے دیکھا۔

'' میں اپنے کرے کے متعلق بڑا حساس واقع ہوا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں یہاں کی کوآنے کی اجازت نہیں۔ یہاں کی صفائی ستھرائی بھی میں اپنے سامنے کروا تا ہوں۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کل شام واپس آ کر مجھے بینہ پنتا چل پاتا کہ میرے پیچھے یہاں کوئی آیا تھا۔
مجھے اللہ میں گھتے ہی بیاحساس ہو گیا تھا کہ یہاں میرے پیچھے کوئی آیا ہے لیکن پھر مجھے زیادہ سوچنے کا تردد یوں نہ کرنا پڑا کہ آپ جیسی مجھداراور ذبین خاتون یہاں ایک عدد ثبوت بھی میری آسانی کے لئے چھوڑ گئے تھیں۔''اس نے سائیڈ کی اس دراز میں سے اس کا براؤن کلرکا کچر نکال کردکھایا۔

'' بیمبرے بیڈ پرمیرے تکھے کے بالکل پاس پڑاتھا۔شکر کہاہے میں نے ہی دیکھا۔اگرآ غاجان یاکوئی اور دیکھ لیتا تو بھھ بے جارے کی تو عمر بھرکی ساری پارسائی دھری کی دھری رہ جاتی ۔ میں معصوم تو پھر عمر بھرا پٹی شرافت ٹابت کرتا ہی رہ جاتا۔''وہ اس کی بوکھلا ہٹ ز دہ شکل سے حظ اٹھا تا ہنتے ہوئے بولا۔

شرمندگی وخجالت میں گھرتے وہ فوراُ وہاں ہے اٹھ جانا جا ہتی تھی۔ ہر بات کی وہ اے وضاحت دے دے ہگرراتوں کواس کے کمرے میں آنے کی کیاوضاحت دیتی ؟

WWW.PARSOCIETY.COM

وہ فور آ بہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگروہ بھاگتی کیے؟اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیڈ پرر کھےاس کے ہاتھ کے او پراس نے مضبوطی سے اپناہاتھ رکھا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ نہیں عمی تھی۔

'' ابھی بیسارا قصدا تی جلدی سلجھانے ،نمٹانے اورختم کرنے کا میرا کوئی اراوہ نہیں تھا۔جس لڑکی نے چھسال مجھےاپنے پیچھے خوار کروایا ہے۔ میں کم از کم چھ مہینے تو اے اپنے چیچے خوار کروا تا، گرتمہاری اس جرأت مندی اور بہادری نے مجھے اتنا امپریس کیا کہ میں اپنی ساری انتقامی كارروائى ت تائب موگيامول\_

میراخیال ہے اتنی بہاور'نڈرجراک مندلڑ کی مجھے اس کرہَ ارض پر دوسری کوئی بھی نہیں مل سکتی جھے اگر میں اپنی زندگی میں شامل کرنے ہے ا تکارکرر ہا ہوں تو وہ میرے اتکارکوخاطر میں شالاتی۔ بےخوف وخطرخود ہی میرے بیڈروم اور میری زندگی میں واغل ہوجائے

سول ونوجی اعزازات میرے مشورے سے تقسیم نہیں کئے جاتے ورندکل رات کی تہباری بہاوری اور جراکت مندی پر میں تہہیں تمغهٔ شجاعت یاستارہ جرأت وغیرہ جیسے کسی اعزاز سے ضرورتواز تا۔''وہ سرجھ کا کر بری طرح نروس ہوتی اس کی بظاہر شجیدگی ہے کہی باتیس باتیں س رہی تھی۔ اس بنجیدگی میں چھپی شرارت اور ہنسی اور با آ سانی محسوں کرر ہی تھی۔

'' رات گیارہ ہے میں اور آغا جان اپنے اپنے کمروں میں آئے۔ میں نے کھڑی ہے دیکھا کہمختر میسی دکھیاری فلمی ہیروئن کی طرح حجسیل کنارے رونے کا شغل فرمار ہی ہیں تسلی دینے کے لئے جانے کا گومیرا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر میں ویکھتا کافی وریر ہا۔

پھر میں نے سوجاا اب سوجانا جاہئے۔اپنے لئے آنسو بہاتا آپ کسی کوئٹنی دیر دیکھے سکتے ہیں۔ظاہر ہے میں بور ہو گیا۔سونے سے پہلے میں باتھ روم گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو کیا و بھتا ہوں کہ محتر مہ بصداطمینان میرے بیڈ پر پورے تن سے موجود ہیں رونے کا شغل ختم کر کے اب سونے کی تیاری ہے اور وہ بھی میرے کمرے میں ،میرے بیڈیراس جراکت مندی ، بہادری اور جی داری پرعش عش کرتا میں اس سامنے رکھے صوبے پر جاکر لیٹ گیا۔ میسوچتا ہوا کداس جراً مندانہ حرکت کے بعد بیاڑی ڈزروکرتی ہے،کل میج سارا ہنگامہ سمیٹ لیا جائے تمہاری بہادری اور جی داری نے واقعی مجھے بہت امپریس کیا ہے۔''اس نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپناہاتھ نکا لنے کی کوشش کی ۔وہ واقعی اس وقت یہاں سے بھاگ جانا حیا ہتی تھی۔ شرم وخفت سے اس کا پورا کا پوراچېره سرخ ہور باتھا۔

"سنو!تم کیا مجھے سے شرمار ہی ہو؟ اگر ایبا ہے توبیاس صدی کا سب سے حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ فارہ بہروز خان جیسی نڈراورجراً ت مندخاتون کی ہے شرمایا بھی کرتی ہیں۔''

'' ولی! تم مجھےزوں کررہے ہو۔ تنہیں پنۃ ہے، میں رات کو بیہاں جان یو جھ کرنہیں آئی تھی۔ میں غلطی ہے۔۔۔۔''اس نے منسنا کرکہنا چاہا۔ " رات نہیں آئی تھیں ،اس سے پچھلی راتوں میں تو آتی تھیں؟ یا جب بھی غلطی ہوجاتی تھی اور غلطی سے تمہاری چیزیں خود چل کریہاں آ

ہاں ان آٹھ را تول میں وہ واقعی جان کرارا دا تاہی اس کمرے میں آئی تھی۔وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کے آخری دن گزار رہی تھی ،اس

WWW.PARSOCKETY.COM

کے کیکن وہ اس سے میہ بات کہ تو نہیں عتی تھی۔ وہ پھر سر جھکا کر خاموثی ہوگئی۔

""تم اورزر مینداین ول کی کوئی بات کسی سے بھی نہیں چھپاسکتیں۔ تم دونوں ایک می ہو۔ دافعی جو دل میں ہے وہی چبرے پر ہے۔ تم دونوں کے چبروں پرتمہارے دل کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کسی غیر معمولی ذہانت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آغا جان کہتے ہیں، میری بوتیوں کے دل شفاف آئینوں کی طرح ہیں۔ان کے دل ان کے چہرے پر دکھتے ہیں اور اس منافق دور میں یہ بہت بزی خوبی ہے۔تو جب تئیس چومیں سالوں سے اپنی زبان دراز ،منہ بھٹ، صاف گواور بدتمیز بہن صاحبہ کو بھگٹا تا آ رہا ہوں تو ای جیسی خصوصیات رکھنے والی ایک دوسری لڑکی کو كيون نبيس مجهوسكتا؟"

وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کوہو لے سے تھینچتا ہواشرارت سے بولا۔

" جب دهوم دهر کے سے نفرت نفرت کا شور مجاتی تنصیں ، تب نفرت پوری طرح ظاہر ہوتی تھی اور جب میرے ممرے میں آ کر" آغاجان کے لئے اس رشتے کو برقر ارر کھتے ہیں،ان کی خاطر،ان کی خوشیوں کے لئے' وغیرہ جیسے میلوڈ رامینک ڈائیلا گزیول رہی تھیں' تب بھی تمہارا دل تمہارے چبرے پر دکھتا مجھے بتار ہاتھا کہ بیلزی جھوٹ بول رہی ہے۔اسے تم سے مجبت ہے ،گراس کا اظہار کرتے اس کی مشہور زمانہ قسم کی انا آڑے آربی ہے۔ ناک او کچی رکھنے کے مسئلے در پیش ہیں اسے۔"

وہ بیڈیررکھاا پنے ہاتھ کے بنچے دیااس کا ہاتھ بیڈیر سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ کی کمبی مخروطی انگلیوں کو بغور دیکھیر ہاتھا۔ "جب اس رات میرے پاس آئی تھیں تو تب تک میں نے کچھ بھی سوچانہیں تھا کداب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں بیضرورنظر آتا تھا کہ میری بدتمیزاورخودسر بیوی تھوڑی می تمیز دار ہوگئی ہے۔ پچھ سدھرگئی ہےاور ذرانیک بن گئی ہے۔

عباد کہتا ہے ہم دونوں کی بیویاں ایک جتنی برتمیز ہیں۔گروہ پیجی کہتا ہے کہ ہم اس لحاظ سے شایدخوش قسمت ہیں کہ بدتمیز اور زبان کی کڑ وی بیددونوں لڑکیاں دل کی پیٹھی ہیں مگران کے دل کی مٹھاس اورا چھائی جاننے کے لئے آپ کو ذرارک کرتھبر کرانہیں و بکھنا ہوگا۔''اس نے سراٹھا

وه اس باراس کا نداق نہیں اڑار ہاتھا'اس کی کسی کیفیت سے لطف اندوز نہیں ہور ہاتھا۔ وہ سکرا تو رہاتھا مگراس کی آنکھوں میں سجیدگی اور سچائی تھی۔ پتاہے میں نے تہہیں 14 سال کی عمر میں پہلی ہارو یکھا تھا۔

" میں چودہ سال کا تھا' نو دس سال کی اسکول یو نیفارم پہنی ایک کیوٹ می لڑ کی کی تصویر ۔

پایامما کووہ تصویر دکھاتے کہدر ہے تھے کہ وہ لڑکی ان کی جیتجی ہے۔اس کا نام فارہ ہے اور وہ اسے ایک دن اپنی بہو بنائیں گے۔اپنے ولی کی دلہن بنائیں گے۔'' وہ اینے لفظوں پرمحظوظ ساہوتا ہنس پڑا۔

'' ویکھو!اب بیات چاہے کتنی بھی ہننے والی اور بیوتو فانہ ہی گلگھر چود ہ سال کی عمر میں'' ولی کی دلہن فارو'' کےالفاظ میرے لئے بے حد اہمیت کے حامل تھے۔اس میچور عمر میں بیالفاظ میرے دل اور دماغ میں بالکل پختہ ہو گئے تھے۔ان دنوں میں اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ شاید اپنی

WWW.PARSOCRETY.COM

زندگی کا پہلاعشق شروع کرنے کی تیاریاں کررہاتھا، جب یا یاوہ تصویرا ہے ساتھ لائے۔

میں نے اس تصویر کو بہت غورے دیکھا۔ بہت حق ہے دیکھا۔ پاپا کہدرے ہیں تو غلط تو نہیں کہدیکتے۔ان کی ہر بات سی جہوتی ہے۔ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے۔

یہ سب سوچتے تب میں نے سوچا تھا کہ زندگی میں چھوٹی موٹی پہندیدگی یا کشش بھی کسی کی طرف محسوں ہوتو ہو، مگر مجھےا پی زندگی ای لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے جسے پایانے ولی کی دلہن کہا ہے۔ میں اس لڑکی کے لئے پوزیسو ہوگیا۔

میں اس کی وہ تصویراس بچکانہ عمر میں کئی ہارآ غاجان کے کمرے میں آ آ کر چیکے ہے دیکھی بھی۔عمر کا وہ بچکانہ دورختم ہوا اور میں پڑھنے امریکہ چلا گیا تو وہ تصویر و کیھنے کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا۔

گراس لڑک کے لئے میر Possessiveness مجھی ختم نہ ہوئی۔ میں زندگی میں کہیں بھی چلاجاؤں بھی ہے بھی ملوں بھی کوبھی پہند کروں گرآ خرکار مجھے زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزار ٹی ہے جسے پاپانے میرے لئے پہند کیا ہے۔ یہ جیسے ایک طےشدہ ہات تھی۔

مگر جب وہ لڑکی مجھے ملی ، تو پتہ چلا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ پاپا سے معصومیت سے" آپ کیا بچول کواغوا کرنے والے ہیں؟" پوچھنے والی تصویر میں بہت کیوٹ اور بہت سویٹ نظر آنے والی وہ لڑکی دل بھرکر برتمیز ، زبان دراز اور منہ بھٹ تھی۔میرے دل کو پہلا صدمہ اس سچائی کوجان کی پہنچا۔"

> وہ ہجیدہ باتیں انتہائی غیر شجیدگی ہے کرر ہاتھا۔ وہ جیرت میں گھری اے دیکھ رہی تھی۔ ولی اے اتنے پہلے سے جانتا ہے اس کے لئے اتنے پہلے ہے اپنے ول میں زم گوشدر کھتا ہے؟

" ویکھوٹیں بہت کمی بات نہیں کرتا۔ شروع میں جو پچھتم نے کیا 'اس سے چاہے بجھے دکھ پہنچا ہو، مگرتمہارے نظریہ سے اگرسوچوں تو شایدتم اتن غلط تھیں بھی نہیں ہے ایک دم کسی بھی مسلط کردہ رشتے کو کیوں قبول کرتیں۔ میں تم سے دوئی کرناچا بتنا تھا۔ میں تہہیں بتاناچا بتنا تھا کہ جیسے بھی بھی بھی بھی بھی ہے بھی مسلط کردہ رشتے کو کیوں قبول کرتیں۔ میں تم ہو۔ میں تمہارے اس احساس تنہائی کو بھی باشناچا بتنا تھا۔ میں ہو، میں وییا نہیں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بہروز پاپا کے انقال کے بعدتم خودکو بہت تنہا بھی ہو۔ میں تمہارے اس احساس تنہائی کو بھی باشناچا بتنا تھا۔ میں چا بتنا تھا ہم میں دوئی ہو بتہاری غلط فہمیاں دور بھول اور پھر آ ہت تم اس رشتے کو قبول بھی کرلوگر میری کوششوں سے کیا ہوسکتا تھا، تم تو بھھ سے بات کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوتی تھیں۔ امریکہ جانے سے پہلے وہاں سے واپس آ کریں نے ہر بارکوشش کی گرسب بیکار۔ پھر بھی میں تمہارے دل سے تمام غلط فہمیاں دورکرنے سے محمل مایوں نہوا تھا۔ جب تک کہ میں نے تہمیں اور تمہارے اس ڈیئر کزن کوساتھ وزکر کرتے نہ دیکھ لیا۔

میں تہبیں پہلے بھی اس کے ساتھ و کجتا تھا۔ تہاری زندگی میں اس کی غیرضروری مداخلت مجھے کھلتی بھی تھی۔ تم اپنے ہاسپطل میں مجھے اگنور کر کے اس کے ساتھ چلی گئی تھیں تب مجھے بہت براضرور لگا تھا پرتم سے نفرت محسوس نہ ہو کی تھی مگر تہبیں اس کے ساتھ اسٹنے خوش خوش ، ہنتے مسکراتے بہت بے تکلفا ندانداز میں ڈنرکرتے و کھے کرمیرے ول سے تہبیں اپنانے کی ہرخواہش ختم ہوگئی تھی۔ میری طرف نفرت سے نگاہ اٹھاتی بیلاکی کسی کو اتن محبت سے دیکھتی ہے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

میں حق رکھتا تھا، میراتم سے رشتہ تھا کہ میں تہمیں ہاتھ پکڑ کروہاں سے تھنچتا ہوالے جاؤں یہ تبہارے اس عاشق صاوق کو دو چارٹھیک قتم کے تھیٹرا درگھونے رسید کروں اور تہمیں اپنے گھر میں قید کر کے کہوں '' خبر دار! یہاں سے باہر قدم بھی نکالا تو تہماری ٹائٹیں تو ژدوں گا۔'' مگر میراتم پہ حق جتانے کو بھی جی نہیں جا ہاتھا۔

اس روزتم میرے ول سے اتر گئی تھیں۔اس روزتم میری نگا ہوں سے بہت نیچ گرگئی تھیں۔ بیلا کی کسی کے بھی ساتھ زندگی گزارے مگر میں اسے اپنی زندگی میں اب شامل نہیں کروں گا۔اسے میرے ساتھ اپنے رشتے کا کیا پاس ہوتا اسے تو اپنے مرے ہوئے باپ کی بھی شرم نہیں۔ میں تم سے اس روز نفرت کرنے لگا تھا۔فار وا اور تب میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر بھی آغا جان کی وجہ سے جھے مجبوراً تمہیں اپنا نا پڑ گیا تو میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت وے کراہے ساتھ رکھ کیسے یا وُں گا؟

جولزگی میرے نکاح میں ہوتے کسی دوسرے کے ساتھ محبت کاتعلق جوڑ رہی تھی میں اس لڑگی کو بھی اپنے ول میں جگہنییں دے سکتا۔ میں اس لڑگی کو بھی بھی اپنی بیوی کامقام نہیں دے سکتا تھا۔

آغاجان پاپایا بهروز پاپاکے لئے بھی اگرابیا کرنے پرمجبور ہوجا تا تب بھی تہہیں صرف ظاہری طور پرقبول کرتا۔ میں دل ہے تہہیں بھی مجھی اپنائی نہیں سکتا تھا۔

اس نے گھراورکیا کیا ہوا' بیگڑے مردےا کھاڑنے والی بات ہوگی گریہ بالکل کیج ہے کہ آغاجان کی شدید بیاری کا جبتم سبب بنیں اور پھران کی نون کالز تک سننے سےانکارکر دیا' تب تمہاری نفرت میرے دل ہیں مزید گہری ہوگئی، تب تم مجھےا کیسے خت دل، بےس اورخودغرض اڑکی بھی گھنے گئیں۔

گرمیری مجبوری بیتھی کے جس سے میں نفرت کرر ہاتھا، آغا جان کی اس میں جان تھی۔ میں صرف آغا جان کی وجہ ہے تنہارے پاس لا ہور آنے اور تنہیں اپنے ساتھ یہاں لے آنے کے حوالے سے میں نے تم سے اس رات جو جو کچھ کہاتھا وہ سب بچ تھا۔

میں تنہیں اس وقت اتنا ہی براسمجھا تھا کہتم صرف طلاق کالفظان کرہی یہاں آنے پرآ مادہ ہوگی اور آغا جان کی بیاری کے کسی تذکر ہے۔ سے دل پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔

تم یہاں آکر بدل جاوگی۔ آغا جان کی حالت ،ان کی محبت تنہیں تبدیل کردے گی ،ایسی کوئی سوچ میرے ذہن میں نہتی ، نہ ہی ہوسکتی تھی۔ تمہارے یہاں آنے اور یہاں آکر تبدیل ہو جانے اور پھر ہمارے اس دفتے کے ستفتل کے حوالے ہے بھی میں نے اس رات جو پچھ کہا اور اپنی جوٹیلنگر بتا کیں وہ سب بالکل بچے تھا۔

یہ وضاحت دوسری ہاراس لئے کررہا ہوں کہتم بھی اپنی عاوت کے مطابق بدگمان ہونے میں ایک سینڈبھی نہ نگاتے ہوئے یہ سوچنے لگو کہ میری اس رات کی تمام ہاتیں جھوٹ اورا وا کاری تھی۔

ہاں میں تم سے اپنی کچھ بلنگر تب ضرور چھپا گیا تھا کیونکہ بیتو گفتگو کے اختقام سے پچھ در قبل میری سمجھ میں آیا تھا کہ آغا جان کا نام لے

WWW.PARSOCIETY.COM

کے کراتی ہے قراری اوراضطراب سے ہمارے دشتے کے قائم رہنے کی بات کرنے والی میمتر مدور حقیقت میری محبت میں مبتلا نظرا رہی ہیں۔ '''لیکن ولی!اگرہم نے طلاق کی بات کی تو آغا جان کو تکلیف تو پہنچ گی اس رہتے میں ان کی خوشی تو تھی ناولی!'' جیسے کچھ جملے جومیری بات کے جواب میں بہت پریشانی کے عالم میں کہے گئے تھے۔انہوں نے مجھے چونکادیا تھا، بیتایا تھا کہ بات صرف آغا جان کی نہیں کسی اور محبت کی بھی ہے۔ خیر میں کہاں نکل گیا' میں تمہیں تمہارے یہاں آنے کے بعد کی بات بتار ہاتھا۔ میں آغا جان کی حالت و کیصنے انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے ول میں تنہارے لئے بہت ساری نفرت رکھ کرتمہیں یہاں لایا تھا الیکن تنہارے یہاں آنے کے اٹلے بی روز مجھے تنہارے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کرنے پڑے۔

حمهیں یاد ہے،اس رات جب آغاجان نے حمہیں اپنے تمرے میں روک لیا تھا۔

میں کچھودر بعدوماں دوبارہ آیا تھا ہمہارے برتمیز ماموں جان کا فون آیا تھا۔ میں آئییں ہولڈ کروا کرتمہیں ان کےفون کی اطلاع دینے آیا تھا۔ تگر جب میں وہاں آیا تو تم اور آغا جان دونوں آئکھیں بند کئے رور ہے تھے۔ تب آغا جان کے سینے پرسرر کھ کرروتی وہ لڑکی مجھے آتی ہے حس اورا تنی خودغرض و سخت دل نہ گئی جنتنی لگا کرتی تھی۔تمہارے لئے میرے خیالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔

مجھے لگا کہ شاید میں تنہیں غلط مجھتا ہوں یا شایدتم خودا ہے آپ کوٹھیک سے نہیں سمجھتیں اس لئے اتنا غلط اورا تنابرا کرتی ہو۔

آغا جان کی بیاری ان کا ہاسپیل جانا، وہاں ہے آنا، بیسب واقعات ترتیب ہے وہ تھے جب میں نے تھہیں سیجے ہے جاننا شروع کیا۔

مجھے بیجی احساس ہوا کہتمہاراا ہے کزن سے ایسا کوئی تعلق نہیں جیساتم جان ہوجھ کر مجھ غصد دلانے کے لئے میرے آ سے ثابت کیا کرتی تھیں۔

بہت اچھی اور نیک پروین بن جانے والی بیخانون میری محبت میں مبتلا ہوگئی ہیں۔ بیبہرحال مجھےاس وقت تک پتانہیں چلاتھا۔

کچھاگٹا تو تھا کہمختر مدمیری فکر میں ذرازیادہ مبتلا رہتی ہیں۔میں آغا جان سے بات کرر ہاہوں تو چیکے چیکے مجھے دیکھا کرتی ہیں مگر بیسب

بس صرف شک ہی تھا، یہ شک کنفرم تو اس رات ہواجب جھے ہے اس رشتے کوآ غاجان کی خاطر قائم رکھنے کی فرمائش کی گئی۔

" ویکھوتم نے مجھے بھے سمجھا ہویانہیں مگریہ بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ میں ضدی اورا تا پرست ہوں۔ واقعی مجھ میں انابہت ہے اوراب بیرواقعی میری انا کامسکلہ تھا کہ ایک لڑکی جوزندگی بھر مجھے تھکراتی رہی ہے وہ خود آ کر مجھ سے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ دہ اپنے اپنی اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دینا جا ہتی ہے۔

اب حمہیں خودمیرے پاس آ کر مجھ سے کہنا تھا کہتم مجھے ہے محبت کرتی ہوا درمیرا ساتھ چاہتی ہؤاس ہے کم تزمیں کسی بھی بات کے لئے راضى ہوئى نہيں سكتا تھا۔

مگربہت مند بجٹ ، بغیر کلی کپٹی رکھے بے سوچے سمجھے ہو لنے والی میری زوجہ محتر مدکویجی ایک بات ہو لنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس رات کی میری کسی بات کوئیس، ہاں اس رات کے بعد کی تم میری ہر بات کو جا ہوتو ڈرامہ، اوا کاری، پوز کرنایا بننا قرار دے سکتی ہو۔ آغاجان کوفکر جور ہی تھی کہان کی پوتی اتنی اواس ماتنی خاموش کیوں رہنے تھی ہے۔اس کی آنکھوں میں ہروفت آنسو کیوں بھرے رہتے ہیں۔

WWW.PARSOCRETY.COM

انہوں نے مجھ سے باز پرس کی ، میں نے ان سے کہا۔'' یہ میرااور میری ہوی کا معاملہ ہے۔ آپ اپنی پوتی کی کوئی طرف داری مجھ سے مہیں کریں گے۔ اس نے چھسال تک میری زندگی کوجہنم بنائے رکھا ہے۔ میں جواب میں کیا چھ مہینے بھی پچھلی کسی بات کا کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ اعلیٰ ظرفی اور دسیج انقلمی کا یوں بھی مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ صرف ہید دکھے کر کہ محتر مہیرے لئے کھانے پکایا کرتی ہیں۔ میرے لئے پوری کی پوری بدل سمی اور میں جہے کوئی دعویٰ نہیں کہ صرف ہید دکھے کر کہ محتر مہیرے لئے کھانے پکایا کرتی ہیں۔ میرے لئے پوری کی پوری بدل سمی میں ساری ساری ساری راست آنسو بہایا کرتی ہیں اور میں جب اٹھ کرآتی ہیں تو ان کا چہرہ دو کھے کرکوئی بھی بتا سکتا ہے کہ بیرات بھرروتی رہی ہیں ، ان کی ان کہی مجت کو قبول کراوں۔

اب جھے اظہار چاہئے تھا بالکل واضح اور صاف مجھ ہے محبت کا اقرار۔ باقی ان رونے دھونے اور کھانے پکانے والی باتوں سے میں تبدیل ہونے والانہیں تھا۔

ہاں مخصریتم پرتھا کتم ہے بات کہنے میں کتناوقت لگاؤ گی۔ میں اتناا نظار کرسکتا تھا۔تم فرسٹ اپریل سے خاکف ہواور ہے مجھ رہی ہو کہ میں پہلی جنوری کی اتن پرانی و واکیٹ فضول ہی بات اب تک یا در کھے ہیٹھا ہوں گا۔ بہتو مجھے ابھی 23 مارچ کی سجے پینۃ چلا۔

میں بالکل مگن آغاجان کے وکیل ہے باتیں کر رہاتھا' مجھے شک تو ہوا کہ شاید دروازے پرآ کرکوئی کھڑا ہے مگر میں نے اسے توجہ نہ دی۔ آغا جان کو خدا حافظ کہہ کر جب میں چلا گیاا ور پھر بیہ خیال آنے پرفوران واپس بھی آیا کہ میں نے جلدی میں ان کے پاس جا کران ہے پیارنہیں کروایا تو کیا دیکھتا ہو، دھواں وصارروتے آغا جان ہے میری شکایتیں کی جارہی ہیں۔

بات تو ذرا ظالماندادرسنگ دلانہ ہے کہ ایک بندہ رورر ہاہے اور دوسرے اس کے رونے پرہنس رہے ہیں کیکن اس وقت میرے ساتھ ساتھ آغا جان بھی ہنس رہے تھے۔رونے کی مصرو فیت سے سراٹھا کرا گرتم اس وقت دیکھیتیں توحمہیں ہنتے ہوئے نظر آتے۔

ابگاجرکا حلوہ نہیں کھایاا در کیک نہیں کھایا جیسی شکایتوں پر وہ ہننے کے علاوہ اور کربھی کیا سکتے تھے۔ ہاں بعد میں انہوں نے میرے کان تھینچ که ''تم نے میری پوتی کاپکایا حلوہ کیوں نہیں کھایا جو پکایا بھی تمہاری ہی خاطر گیا تھا۔''

میں نے ان سے کہا۔" آپ اس سارے معاطے میں پچھ بھی نہ بولیس۔ اپنی مغروراور گھمنڈی پوتی کی جھے سے طرف داری بھی نہ کریں حلوہ پکانے میں تین چار گھنٹے برباد کرسکتی ہے تو" مجھے تم سے محبت ہے" کہنے کا ایک سینڈ بھی ضرورا پنے وقت میں سے زکال سکتی ہے۔"
ویسے پچ بات ہے تہاری اس روز کی باتوں سے مجھے تہارے فرسٹ اپریل کے خوف کا پنہ چلااور پھر تو واقعی میرا ہم جمل سوفیصدادا کاری ہی تھی۔
مجھے دل میں بیسوج کر ہنمی بھی آتی کہ وہ ایک پرانی بات جو میں نے اس فارہ سے کہی تھی جس سے میں نفر سے کرتا تھا، وہ اس فارہ نے جسے میں نے اب جا نا اور سمجھا ہے، جو اس پرانی لڑک سے بالکل مختلف ہے اور جو جھ سے محبت بھی کرتی ہے، اب تک یا در کھ کر بیٹھی ہوئی ہے جب کہ بچھی سے ناز و سمجھنے کے بعد میں تو اس بات کو ہی بھلا چکا تھا۔

زیادہ بنی بھے بیسوج کرآتی کداگرتہ ہیں وہ ساری بات یاد ہےتو بیھی ضرور یاد ہوگا کہ میں نے اس دن تم سے کیا کہا تھا، کیاوعدہ کیا تھا۔ میں نے بیکہا تھا، میں فرسٹ اپریل کوفارہ ہبروز خان کا ہرمطالبہ خواہ وہ کچھ بھی ہو پورا کرنے کا یابند ہوں گا۔

WWW.PARSOCIETY.COM

گواس وقت ایبااس لئے کہاتھا کہ میں تنہیں طلاق کے ساتھ کچھ دوسری چیزوں کا طلب گاربھی ہجھتا تھالیکن فارہ بہروز خان اگر واقعی اپنے نام کے معنوں کے مطابق ذبین اور مجھ دارہوتیں تو وہ کا غذ ضائع کرنے کے بجائے اتنارونا دھونا مچانے کے بجائے میرےاس وعدے کوآج اپنے حق میں استعمال کرتیں۔

آج میرے پاس آکر کہتیں۔ بید ہاتمہاراعہد نامہ، آج اسے پوراکرو۔ بیس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے لفظوں پر قائم رہتے میرے مطالبے کوشلیم کروگرمیری زوجہ اتن ذبین ثابت ہوئی نہیں۔ 23 مارچ کوئی پھر میں نے بیسوچا کہ ایک بندی جوخود ہی اتنا ڈر رہی ہے پیتائیں آگے تک کا کیا گیا کچھسوچ چکی ہے تو کیا حرج ہے اگر اسے تھوڑ اسامیں بھی ڈرالوں۔

آج فرسٹ اپریل کے لئے میں نے تیجے دوسری ہاتیں سوچ رکھی تھیں۔ تنہیں ڈرانے کے پیجے شاندار بلان تیار کررکھے تھے گرمیرے کمرے میں میری بغیراجازت پورے تن کے ساتھ گھس کریہاں ساری رات گزار کرتم نے واقعی مجھے باقی سارے پلان بھلا وئے۔ چھسال جس نے مجھے خوار کیا ،افسوس میں اسے چھ مہینے بھی خوار نہ کرسکا۔''

اسے پیتہ بی نہیں تھا' وہ ایسی ہاتیں ہمی کرسکتا ہے۔اوپر سے وہ اتنا سنجیدہ'ا تناروکھااورخشک سالگتا ہےاوراندر سے اتنامختلف ہے' وہ اسے دوسرول کے ساتھ مسکراتے اور بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھتی تھی تو اسے ان دوسرول پررشک آتا ،ان سے حسد ہوتا تھا اسے بے اختیارا سے خود اینے آپ پررشک آیا۔

وہ اس کا یقین کررہا ہے،اسے سیجے سمجھ رہا ہے۔اس نے اس کا ہاتھ کتنی محبت سے پکڑ رکھا ہے۔اس کی مضبوط گرفت میں ایک محبت بھرا استحقاق ہے۔

'' ولی! کیاتم میرایقین کرتے ہو؟'' کیک ہارگی اس کا دل چاہاوہ بہت کچھ جووہ پہلے اس کے یقین نہ کرنے کے خوف سے کہدنہ پاتی تھی آج کہدڈا لے۔

'' ولی!معیز میری زندگی کا کوئی اہم انسان نہیں تھا۔ وہ صرف ایک کزن ایک دوست تھا۔ میں ڈیڈی کے بعد تنہا ہوگی تھی میمی مجھ ہے بہت دور ہوگئی تھیں تب میری اس سے دوئی ہوگئی تھی۔ اس سے بڑھ کرمیرااس سے کوئی رشتہ نہیں تھااوراس رشتے کوبھی میں کلمل طور پرختم کر پچکی ہوں۔ اب نہیں ،اب سے بہت پہلے تنہمیں یاو ہے جب آغاجان ہا سپال میں ایڈ مٹ تھے ہم دونوں گھرواپس آئے تھے اور معیز ای وقت یہاں آیا تھا تب تنہمیں بیتہ ہے میں نے اس سے سن' ولی نے یک دم اس کے لیوں پر ہاتھ رکھ کراسے مزید پھھ بھی بولنے سے دوک دیا۔

'' مجھے تہارایفین ہے فارہ اِتنہیں اب مجھ پر کچھواضح کرنے کی ضرورت نہیں تے ہیں اس کے ساتھ ڈنرکرتے و کھے کر جو پچھ میں نے سوچا یااس کی تہاری زندگی میں غیرضروری مداخلت پر جو بچھ میں سوچتا تھا یہ سب تب کی با تیں تھیں جب تم یہاں آئی نہیں تھی جیسے تم نے ان تین مہینوں میں مجھے سمجھا ہے ایسے ہی میں نے تہہیں ان تین مہینوں میں سمجھا ہے۔

ان تین مہینوں میں، میں نے جاتا ہے کہ فارہ ہبروز خان وہ نہیں جو پچھلے چھ سالوں میں جان یو جھ کر چیخ چلا کر بدتمیزیاں کر کے ہم سب پر

WWW.PARSOCRETY.COM

ٹا بت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ وہ ہم سب سے نفرت اس لئے کرتی تھی کیونکدا سے ہم سب سے نفرت کرنی ہی سکھا کی گئی تھی۔ اس نفرت کے سبب وہ جان کر ہمارے سامنے خود کوا تنابراہتاتی تھی جتنی بری وہ ہر گزنہیں تھی۔

فارہ بہروز خان ضدی، جذباتی، غصے کی تیز، منہ بھٹ، برتمیزسب کچھ ہوسکتی ہے مگروہ ایک باوقاراور کچی لڑکی ہے۔وہ اگر مجھ سے محبت نہ کرتی تو مجھی محبت کا جھوٹاا ظہار بھی نہ کرتی اور میں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہاس کا معیار بھی بھی اتنا بست اورگراہوا نہیں ہوسکتا کہوہ کسی بھی گھٹیاا ورسطی ذہن کے انسان کو پہند کر لیتی اور اس کی محبت میں بھی مبتلا ہوجاتی۔

وہ اس پراعتبار کرتا ہے،اس کا یقین کرتا ہے،خودا پنے آپ کواپنی ہی نظروں سے سرخروہ وتاد کیصنا ایسا تھا کہ ایک دم ہی اس کی آتکھوں سے آنسو بہد نکلے۔

''جیے آئی میرااعتبار کردرہے ہوا لیے مجھے پر ہمیشہ اعتبار کرناولی ابھی مجھے غلامت مجھنا۔ یہ بھی مت یادر کھنا کہ میں پہلے تم سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے تم ہے بھی نفرت نہیں کی جب میں تہہیں جانتی ہی نہیں تھی تو نفرت کیے کرتی ؟ میں نے تہہیں اب جانا ہے اب سمجھا ہے اور مجھے پید چلا ہے کہ میرے ڈیڈی نے میرے لئے ایک بہت اچھے انسان کو چنا تھا۔''اس کے لیوں پر سے ہاتھ ہٹا کراس کے تیزی سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتا وہ ایک دم بی ہٹس پڑا۔

''میری تعریف کے جواب میں بیتعریف اتی ضروری تونہیں تھی۔اب تواییا لگ رہاہے جیسے میں نے اپنی تعریف سننے کی امید پرتمہاری تعریف کی تھی۔''

اس کا لہجہ جاہے کتنا ہی غیر سنجیدہ اور لاابالی ساہو گروہ اپنے چہرے پر ہے آنسو خٹک کرتے اس کے ہاتھ کی ہرانگلی اور ہر پور میں بیہ جذبات محسوں کرسکتی تھی کہ چاہے وہ زبان ہے نہیں کہدر ہا گرا ہے اس کا روٹا اچھا نہیں لگ رہا۔

وہ اس کے کل رات کے رونے کا جاہے جتنا بھی نداق اڑا لے یالطف لے لے گر درحقیقت وہ اسے روتا دیکھنانہیں جا ہتا۔ کوئی آپ کی پر داکرتا ہے۔ آپ کسی کے لئے بہت اہم ہیں ، بیاحساس کتنا دل کوخوشی بخشنے والااحساس ہوتا ہے۔

" تم میراا متبارکرتے ہوولی!اس لئے میں تنہیں ایک بات اور بتار ہی ہوں ورند شاید بھی بھی بتانہیں پاتی ۔

تین مبینے پہلے فرسٹ جنوری کو جبتم مجھے لینے لا ہورآئے تھے۔ میں ان دنوں بہت ڈسٹرب بہت پریشان تھی ۔ممی مجھ سے ناراض ہوکر کینیڈ اچلی گئے تھیں ۔ میں اپنے گھر پر بالکل تنہاتھی ۔ میں اپنی زندگی میں بالکل اکیلی ہوگئی تھی۔

مگراس پریشانی ہے بڑھ کرمیں آغاجان کے ساتھ اختیار کردہ اپنے رویوں پراندر ہی اندر پریشان اور پشیماں تھی۔

میں نے ان سے فون پر بات نہ کی ،اپنے گھر پران ہے مس بی ہیوکیا۔ان سب باتوں نے مجھےاندر بی اندر بہت زیادہ گلٹی کانشس کیا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے یہاں آنے کوکہا تو بہتہ ہے زبان سے جا ہے میں نے تم سے جو پچھ پچھ بھی کہا ہو گمر دل سے میں کسی طلاق کے لا کی میں نہیں صرف اپنے دل کے بہ کہنے پرتمہار سے ساتھ آئی تھی کہ مجھے آغا جان کے پاس جانا ہے جو آغا جان نے تم لوگوں کوسکھایا، وہ مجھے ڈیڈی نے سکھایا تھا۔"

WWW.PARSOCIETY.COM

فیصلہ کرنے کے لیے میں ہمیشدا ہے ول کی آ واز سنو' میں اپنے ول کی آ واز سن کریہاں آئی تھی ولی! تم سے طلاق لینے کی امید پر ہرگز نہیں۔'' اپنے ول کی وہ باتیں جواسے لگتا تھاوہ اسے بھی بتانہ پائے گی اور بتا کیں تو وہ ہرگز ان پریقین نہیں کرے گا۔وہ سب اسے بتانا بہت اچھا لگ رہاتھا۔اییا لگ رہاتھا جیسے وہ خودکوکسی بو جھ سے آزاد کرتے جارہی ہے۔

وہ اس کے آنسوصاف کر چکا تھا بگراس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے چبرے پرتھا۔اس کا دوسراہاتھ اس نے اب بھی بڑی مضبوطی ہےا ہاتھ میں بکڑا ہوا تھا۔

''ابالیہ ایک ایک کرےتم مجھے پہلے کی ہر ہات کی وضاحت دوگی؟ جب مجھے یہ یقین ہے کہ فارہ بہروز خان ایک تجی لڑک ہے تو پھرول سے
یقین ہے۔ مجھے مزید کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تہہیں تمہاری ایک خوبی بتاؤں فارہ! دوسر ہے لوگوں کی طرح تم بھی غلطیاں کرتی ہو، مگرتم میں اور
دوسر ہے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ جب تہہیں تمہاری غلطی کا حساس ہوجائے تو پھرتم اپنی غلطی پراڑی نہیں رہتیں ہتم اپنی غلطیاں بڑے ظرف کے ساتھ
قبول کرتی ہو پھرتم اپنی غلطیوں کے لئے تا دیلیں نہیں ڈھونڈ کر لائیں۔ دوسروں کی طرح اپنی غلطیاں کسی اورسرڈ ال کرخودکو بری الذ مہنیں سمجھتیں۔
اس منافقت ، جھوٹ اور دھو کے سے بھری دنیا میں تمہاری سچائی ، صاف گوئی اور اپنی غلطیاں قبول کر لینے کا ظرف بہت نایاب اور قابل
قدرخو بیاں ہیں۔''وہ بہت خبیدگ سے بولتے آخر میں پچھسوچ کرمسکرایا پھرشرارتی لیج میں اس سے بولا۔

''ابتنہاری ہاری ہے میری تعریف کرنے کی۔اس بات کے لئے آغا جان فارس کی ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں۔افسوس مجھے موقع پریاد آنہیں رہی۔''

وہ بھی جوا بامسکرائی مگر پھر پچھاور بادآ جانے پردو ہارہ سجیدہ ہوگئی۔

'''میں ایک بات کہوں ولی؟''اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی ہو لئے گئی۔

''دممی یہاں آنے والی ہیں۔کیاتم ان کے پچھلے تمام رویے بھلا کران کے لئے اپناول وسیع پاؤ گے؟ میں ان کا کوئی فیورنہیں کررہی ولی! میں مانتی ہوں،انہوں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ بہت برائی ہیو کیا ہے ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔پلیز میری خاطران کی طرف سے اپناول صاف کرلو۔''

وہ ان دولوگوں کے پیچ جن سے اسے شدید محبت تھی اب کوئی کشیدگی اور تناؤ دیکھنانہیں جاہتی تھی۔ ولی نے اس کی آنکھوں کی امید کی لمرف دیکھا۔

وہ آس ونراس میں گھری اسے پچھوڈرتے ڈرتے ویکھرہی تھی۔ پیٹنیس وہ جواب میں کیا کہدوے۔

وہ آغا جان جتناوسیج القلب اور عالی ظرف نہیں تھا۔ صرف اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی اور بدتمیزی ہوئی ہوتی تو وہ ہا آسانی بھول جاتا گر روحی بہروز خان نے ایک ہارٹبیں کئی ہاراس کی نگا ہوں کے سامنے اس کے آغا جان کی تو بین کی تھی۔ ان کا ول دکھایا تھا۔ ان کی بے عزتی کی تھی۔ معاف کرناا گرمشکل تھا تو بھول جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔

WWW.PARSOCIETY.COM

گروہ اس لڑی کی آنکھوں کی سیام پہھی نہیں دیکھ سکتا تھا،کسی اور حیثیت سے نہ سی لیکن جس سے وہ محبت کرتا ہے،اس کی مال سمجھ کروہ کوشش کرے گا کہ روحی بہروز خان کے لئے اپنے ول میں وسعتیں پیدا کر سکے۔

سراثیات میں ہلاتے اور اس کے ہاتھ کومضبوطی سے دباتے اس نے فارہ کو بیایقین دلایا کہ وہ اس کے اور اپنی ماں کے تعلقات کے حوالے سے فکر مند نہ ہو۔

'' ولی! بیتم نے فارہ کو کہیں ۔۔۔۔'' باہر سے ہی بولتے آغا جان اچا تک ہی اس کے کمرے کا درواز ہ ایک ہلکی ہی دستک کے ساتھ کھول کر اندر داخل ہوئے۔

ولی نے اس کا ہاتھ چھوڑ ااوراس کے چہرے پر ہے بھی فوراً اپناہاتھ ہٹایاہاتھ چھوڑنے اور ہٹائے جانے کوانہوں نے دیکھایانہیں گمر پانچ فٹ سات انچ کیا بنی وہ ثابت سالم پوتی توانہیں بغیر چشمے کے بھی اس بیڈیر ولی کے برابر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔

انہوں نے اتنے اچا نک انٹری وی تھی کہ صورت حال کونو ری سمجھنے اور بوکھلا کر ولی کے برابرے کھڑے ہونے میں بھی اے ایک سیکنڈ تو ننر ورلگا۔

'' میں سارے گھر میں سب ہے ڈھنڈوا تا بھرر ہا ہوں فارہ کہاں ہے ، مسلح ہوگئی، اب تک میرے پاس نہیں آئی، رات بھی مجھے شب بخیر کہنے نہیں آئی تھی۔'' کہنے نہیں آئی تھی۔''

> وہ اس طرح سنجیدگی سے بولے جیسے کمرے میں موجود ماحول اور صورت حال ندانہوں نے دیکھی ہے اور مجھی ہے۔ وہ بو کھلائی ہوئی اور بے حد نروس تھی ۔اس کی مجھ میں ریھی ندآ سکا کہ وہ جو باکیا کہے۔

'' آغاجان! فارہ مجھے سے بیہ کہنے آئی تھی کہ آغاجان سے کہو ہماری شادی کروادیں۔ آخر نیک کام میں اتنی دیر کیوں کررہے ہیں؟'' ولی کا اطمینان اور سکون اگر قابل رشک تھا تو یہ جملہ بھی کم از کم اس کے چودہ طبق روش کروینے والا تھا۔ بوکھلا ہٹ بھلا کراس نے ولی کو غصے سے دیکھا۔ اتنی فضول بات اور وہ بھی اس کے نام سے۔

''بات تو بھئی بالکل ٹھیک ہے۔ نیک کام میں دیر ہرگز نہیں ہونی چاہے۔کیا خیال ہےتم لوگوں کا، کب کی تاریخ رکھیں۔'' آغاجان اس کی بوکھلائی اور غصے میں مل جلی شکل کا مزالیتے بظاہر سنجیدگی ہے بولے۔

"بساس مبينے كاكوئى سابھى مبارك جمعدر كھليں-"

"جعدتوسارے مبارک ہوتے ہیں۔"

'''بس تو پھر جوسب سے پہلا جمعہ آرہا ہے'وہ رکھ لیں۔''ان دونوں کے پچے اس گفتگو میں وہ جیسے خاموثی تما شائی تھی۔

'' کہاں جارہے ہیں آغاجان! بیتھیں تا۔'' ولی انہیں دروازے کی طرف مڑتاد کیچے کرفوراً بولا۔

" آنے والے جعد میں ون کتنے کم رہ گئے ہیں۔ بیٹے بیٹے یا تیں کرتے رہنے ہے۔ "

## WWW.PARSOCIETY.COM

## پاک سوسائی فائے کام کی ہی گئی ہے۔ پیچلی کائے کام کے کاری کے کاری

= UNDESTE

پیرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ہتھیلی پرسرسوں جماتے وہ دادا پوتا کھڑے کھڑے شادی طے کر چکے تھے۔ آغا جان جیسے بی کمرے سے باہر نکلے وہ اس پر برہم ہوئی۔
''تم کتے جھوٹے ہود لی! آغا جان ٹھیک کہتے ہیں تم صرف نام کے ولی ہو۔ ولیوں والی کوئی ایک بھی صفت تم میں نہیں۔''
اور دلی کے کمرے سے باہر نکل کرائے کمرے کی طرف آتے آغا جان ہوتی کی اس جھنجھلائی غصے بھری آ واز کوئن کر بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔
ان دونوں کو ایک ساتھ اور اتنا خوش دیکھتے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دور کہیں آسانوں پر ان کے دونوں بیٹے بھی اس منظر کوان بھی کی طرح دکھیں ہوں ہوں۔۔
د کھے رہے ہوں۔ اس پر انہیں کی طرح خوش ہور ہے ہوں۔

وہ فارہ کی خوشی کے لئے اس دشتے کواگر بھی ختم کرتے تو اس دشتے کے ختم ہونے ہے انہیں بہت نکلیف بہت دکھ پہنچتا۔اس دشتے سے ان کے دوبیوں کی آرز وئیں اوران کی خوشیاں جزی تھیں۔

وہ اپنے بیٹوں کی خوشی ان کی آرز و پوری ہو جانے پر بے حد خوش تصاور اس پر بھی کہ خوشیوں کی سیمکیل کسی جبر سے نہیں محبت سے ہوئی تھی۔وہ محبت کی جنگ ہار نے نہیں تھے۔

وہ سب نفرتوں کواپنی ایک محبت سے شکست دے گئے تھے۔ان کی ایک محبت نے ہزار نفرتوں کو ہرادیا تھا۔ ان کے ول میں پیلفین مزیدرائخ ہور ہاتھا کہ محبت عمبت ہی ہے جیتی جاتی ہےا در محبت بھی ہارتی نہیں محبت بھی ہارہی نہیں سکتی۔ انسانوں کے انسانوں کے ساتھ باہمی تمام جذبوں کو جب اللہ نے روز از ل تخلیق کیا تو محبت ہی وہ واحد جذبہ تھا جس کی تقذیر میں جیت جیت اور صرف جیت لکھی گئی۔

محبت کی قسمت میں ہارئییں اور بیاس رب کا فیصلہ ہے۔



ختم شد

WWW.PAKSOCIETY.COM